





تافلت

اس دفت وہ کالج سے نکلی ہی تھی کہ اس کی اوپر کی سائس اور اور نیچے کی سائس بیچے ہی رہ گئے۔اس نے اچنتی می نظردوبارہ سامنے ڈالی اور ٹابت ہو گیا کہ وه خواب تفانه خيال بلكه واقعي ايك جيتا جاگتا وجود كيے اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا صبح کا خیال ''جہو گا کوئی بے جارہ" غلط ٹابت کر رہا تھا۔ ورنہ کھرت اہے ساتھ ساتھ سےرکرتے اس شخص کو دیکھ کراس کا میں مگان تھا کہ ہو سکتا ہے اس کا روث بھی میں ہو-دراعل بات پیر تھی وہ ہمیشہ منفی پہلو سے مثبت پہلو نكال بى لياكرتى اورساتھ بىساتھ اسے كمان تھاجس طرح وہ دنیا کو سادگ اور سچائی ہے دیکھتی ہے دنیا میں اور بسے والے بھی اسی طرح سوچے اور بجھتے ہول کے دنیا اس کے لیے کتابوں کی خوب صورتی اور خیالوں کے بنت کئے محلوں جیسی اصلی اور حسین ومصقّا ہوا کرتی تھی اور شاید اس کا نیمی سبب تھا کہ آج تک اس نے جہاں سائسیں لی محسی وہاں ایسے ہی خیالوں کا ڈیرا رہا کر آتھا۔ پیار محبت سے گوندھی کئی إبال تحسيس- رُرِ شفقت مامون جان تحصيه مماني جان بر کھا ساہیہ بن جاتی تھیں۔ تین کزنز تھیں اور اس کی ای ایچ جہنیں 'سب مل جل کر ہوں رہنے کہ بس دہ گڑا آیے زندگی محسوس ہوا کر تا۔ زندگی جو میکار تھی'

ول میں عجیب طرح کا ہراس اور خوف کھن کاڑھے

'' آخر بیہ ھخص ہے کون اور میرے تعاقب میں اے کیا دلچیں ہو سلتی ہے؟۔"اس نے شوز زمین پر ہولے ہولے بحاکر کئی بار سوچا پھرڈرتے سہمتے سروک یرانی بس کا تظار کرنے لئی۔ چار قدم دوروہ سخص ابھی تک اس کی طرف متوجہ تھا۔بظا ہراس کی نگاہیں سامنے تھیں لیکن عائنہ جاتم کی حتیات برما! اظہار کر رہی تھیں کہ وہ مکمل اس کی ظرف ہی مرکز ہے۔ شکر خدا کا کی تھاکہ اس نے ابھی تک بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا ورنہ اسکیے وہ اس کا پچھ بھی نہ بگا ٹرسکتی تھی۔ لڑکیاں اور بھی کھڑی مھیں مکراس کی توجہ کسی اور طرف نہیں تھی اور عائنہ حاکم اس لیے ہی خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے میں حق بجانب تھی۔ کیلن اس وفت کچھ مجھی نہ کیا جا سکتا تھا سووہ تن یہ تقدیر کھڑی ہی رہی یہاں تک کہ اس کی مطلوبہ بس اس کے سامنے آ ہوگی۔وہ بھی دو سری کڑکیوں کے ساتھ

بس میں سوار ہوگئے۔ سیٹ پر جیٹھی ہی تھی کہ اس کا چرو فق ہوگیا۔ وہ شخص سامنے ہی کھڑا تھا۔ در پر دواس کی تمام توجہ بھری ہوئی بس میں خود کو بیلنس رکھ کر کھڑے ہونے میں صرف ہو رہی تھی مگرعائنہ حاتم کواب بھی پہلے والا

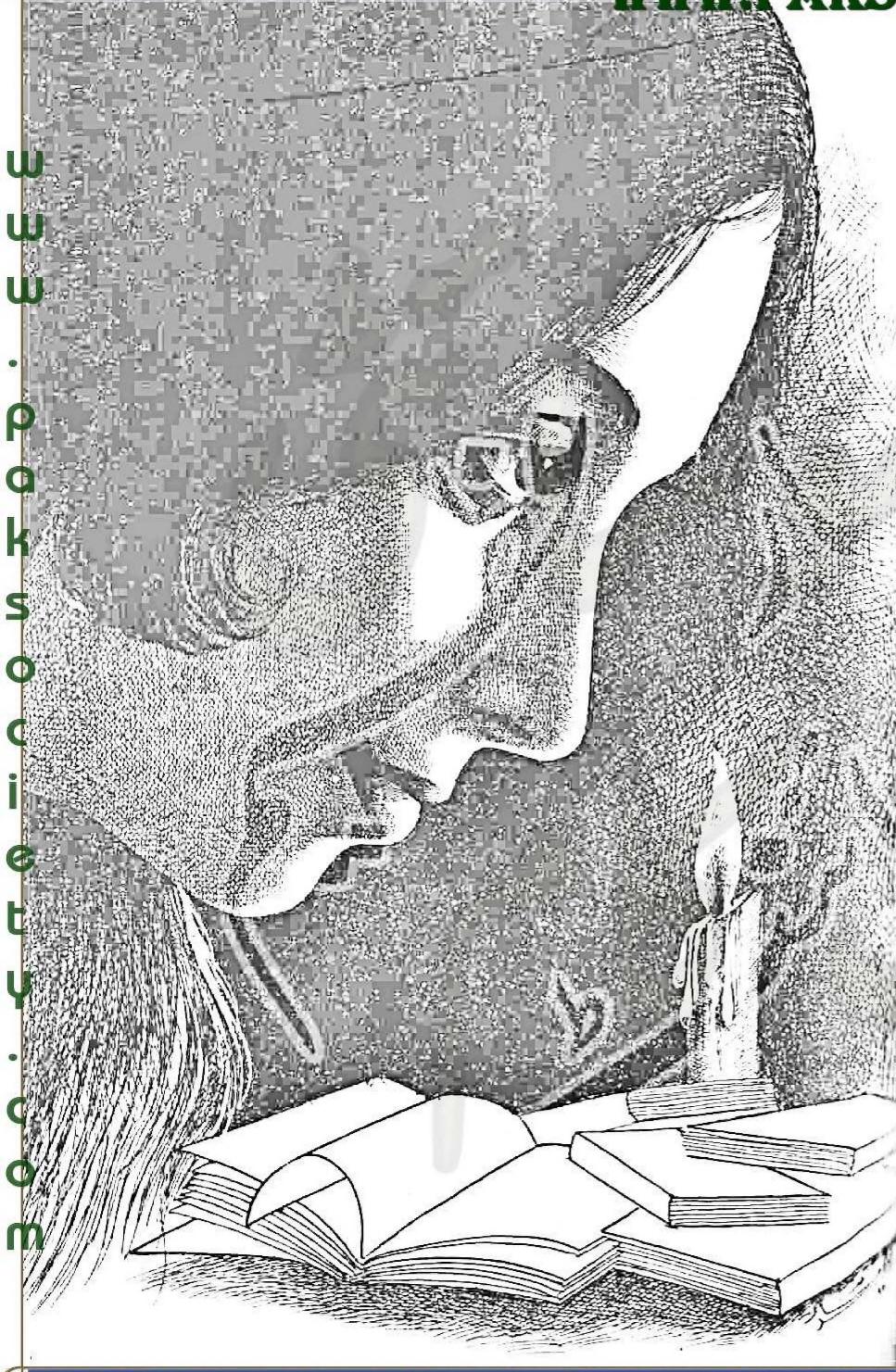

چکار تھی مگریکدم ہی چیکاریں دم اوڑنے کلی تھیں اور

جھول جاتی پھریفین دلانے دالے سہجے میں کہتی۔

تخيل كا فكم تو ژويا هو گا-"

"چل ہٹ'مت بنایا کر۔"

فرصت سے بنایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔"

۳۷ مال! آئی سوئیر'آپ اینے دجود میں ایک نادر اور

"میں کیا بناؤں ک۔ آپ کو تو اللہ نے خود اتنی

اوراماں کے بنکھڑی سے ہونٹوں برمسکراہٹ

بلكورے كينے لكتي اور وہ ہاتھوں كا پيالہ بنائے سمنلي

باندھے اسمیں تلے جائی۔ میدے کی طرح شفاف

رنگ' بردی بردی آنگھیں' کمبی ملکیں' ستواں ناک'

سِنْدُولُ جَنَّم 'کہے کالیے ہال جن میں وقت نے کہیں

كهيں جاندی بلھرائی تھی مگر لگتا تھا ہے ان كى رياضتِ كا

صله تفاكه بادشاه وقت نے اب كے ماہ دسال كوجاندي كى

افتال سے روپیلا کر دیا تھا مگراس وقت حیرت انگیز

طور پروہی اماں کھن کرج کے ساتھ تیزاور اونجابول

رای میں مو وہ حرت سمیٹے ڈرائک روم کے

ایک مخص سامنے صوبے پر بعیثا تھا۔اور عائنہ

عالم کوپتا مہیں یوں کیوں لگا جیسے دہ اس چرے کوجانی

"بلیزعاصمد!میری بات مجھنے کی کوشش کرو۔"

کیے۔ جب آپ کو ہاری پروا نہیں تھی تو اب کیا ہے

ضروری ہے ہم آپ کی آیک ہی بکار پر اٹھ کر چل

صرف ایک بکاریه عاصمه! دومهینے ہو گئے ہیں مجھے

"اور جھے ای بات پر حمرت ہے ' یہ سب تو آپ

"بال دہ بھی میرے مزاج کا ایک پہلوتھا اور یہ بھی

کے مزاج کے بہت خلاف ہے۔ آپ توایک بات نے دو سری بات بھی نہیں سنتے تھے۔"

میرے ہی مزاج کا برخ ہے کہ میں جاہتا ہوں میں

مہیںاورانی بیئیوں کوایے ساتھ لے جاؤں۔''

"تہیں۔ اب ایک لمحہ بھی تہیں ہے آپ کے

ھی۔بہت قریب 'بہت حماسیت ہے۔

تمهارے درے نامرادلو معے ہوئے"

دروازے پر آری۔

اسٹر چیں ہیں۔ کاتب قدرت نے آپ کو تخلیق کرکے

تھی کہ جلد ہے جلد کھر آجائے حقیقتاً "یہ بچکانہ ی دعا تھی اس کیے مطلوبہ وقت پر ہی اس کا کھر آیا۔بس روك كروه استاب يراترى مزكر كراس كرتے ہى دوسرى سمت ميس أس كاچو تفابنگله تفامگرياؤل ايسي من من بھرکے ہو گئے تھے کہ یہ فاصلہ صدیوں لمبا لکنے لگا تھا۔وہ تیز تیز سانسوں کے ساتھ سڑک کراس کرکے ود سری طرف میتی توب ساخته اس نے مڑے ویکھا' وہ محص اس سوک پر کھڑا ہولے سے مسکرانے جارہا تھا جیسے اب تک کی ساری کارروائی محض لطف اندوزی کی سادہ سی کو حشق تھی۔

"جانے کیا سمجھتا ہے خود کو میں کوئی ڈرٹی ہول اسے۔"اس نے کھور کے دیکھا پھر زیانے بھر کی سلخی سمیٹ کر ہنکارا بھر کر کردن موڑ لی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ہیجانی کیفیت میں مبتلا ۔ اعصاب کو الیابی لگاجیے وہ مکدم پہتی دھوپ سے کھنے سائے میں آئی ہو' یہ گھر کس قدر مختفراور سان سالفظ ہے مگر اس عام اور ساده لفظ میں کتنی آسود کی کتنا تحفظ ہے۔ اس نے جادر سرے ا آرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بردهائے مگرورا تک روم میں امال کی تیز تیز آواز میں بولنے کی آواز س کردہ متحیررہ گئے۔ یہ طرز شخاطب اماں کا بھی تہیں رہاتھا۔ وه تو بمیشه اتنا بلکا اور آہسته بولتی تھیں که ایک بات

"بڑی سعید روح ہے میری بہن کی میں تو ہو گئے کا اصل لہجہ ہے' مجھے توایک آنگھ تمیں بھاتیں وہ خواتین جو چلآ چلآ کرانی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نرمی میں جو بائیرہوہ حق میں کماں بھیے بولنے ہے زیادہ اٹر خاموتی میں ہو باہے۔"

کے لیے اے کئی بار شوکا دینا برآ اور ماموں جان

اور وه ننس بردتی " بچ کہتے ہیں ماموں! امال واقعی تایاب لوکوں میں شار کرنے کے قابل ہیں۔ آئندہ صدی میں سے تادر وشاہ کار وجود دوبارہ دنیا میں مجھیجنے 📶 جانے کا کوئی امکان تہیں۔"

اماں کھور کے دیکھتیں تووہ ہنس کران کے گلے میں

"بیٹیوں کو حالا نکہ آپ نے ان ہی بیٹیوں کی دجہ ے مجھ پر زندی تنگ کردی تھی۔ آپ کو بوان معصوم ا:ودول کے نفرت مھی نال پھر کیو نکر سے نفرت محبت

مرف اس کے کہ مجھے اب تم سب کی ضرورت

" تحفن ضرورت بيعني البيجهي آپ كومحبت سين مینی الی صرف ضرورت ہی تھینچ کرلائی ہے۔ حاکم سرور! آپ ہے شاید بھی سمیں بدل مکتے ہے" " ہاں شاید! جھے بھی ایسا ہی لکتا ہے مگر بلیز'ا یک ' دفع او دو مکیا بیته میں بدل ہی جاؤں اب جبکہ میرے اں نہ ماہ و سال کی نفتری ہے نہ بلند آہنگ غرور رہا ب-سب ميري طرح تفك كئ بين عاصمدا بجه

۔ آرے کی ضرورت ہے۔'' اماں نے غورے انہیں دیکھااور بے قراری ہے

"كياكيا موكيات آپ كو؟" ادر بابا سامی سمارا ملتے ہی وسطے کئے۔ کسی اس نے سے بیچے کی طرح رونے لکے ایاں قریب جلی ا 'یں اور عائنہ حاکم وہیں بردہ تھاہے کھڑی رہی۔ الرے میں بایا ساعیں کی آواز بلکورے لے رہی ا - وہ اے وجود کی وفاع کی آخری جنگ کی داستان ارب سے جس میں میڈیکل نے فابت کیا تھا کہوہ ا نے والے ہیں۔ وہی دل جس نے ہزاروں چروں کو اں میں بسایا 'ابنوں کو دربدر کرکے ' آج دہی بااختیار ال بُ اختیار ہو چکا تھا۔وہ جو بیشہ خود فیصلہ کیا کرتے

ا اء کسی بس و پیش کسی خوف کے آج ان کے الله اليں اور ہو رہے تھے اور انہوں نے اپنی مند المار واقتذار ہے اپنی بے دخلی کو محسوس کر کے المرال کیا تھا کہ وہ اب تک دھوکے میں رہے تھے التذارا دراختيار توجيشه اى رب كے ياس رہاہے ں ۔ دہ سدا روگر دان رہے یا آگر ما دکیا بھی اسے تو الك عام روز مره كاكوني كام 'رب كورب ك الرالهون نے بھی ماتا ہی تہیں تھا مگراب ہر جگہ وہی

مان اوروبی حامم و کھائی دے رہا تھا۔ اور بایا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ایک نے نفیلے کے منتظراماں کی آنکھیں آنسوؤں سے کبالب بھری ہوئی تھیں جیسے جاندی کے شفاف کوروں میں پہلی یارش کا پہلایالی وه صبطے امال کودیکھتی رہی پھربلک اسسی۔

W

W

"امال!"امال نے چونک کریشت کی طرف و یکھا۔ "عائنه!" مرجعكائے باباسا ميں نے بھي چونک كر ویکھا۔ تین ہرس کی عائنہ صائم'ان کی پہلی اولاد کس قدر بردی ہو گئی تھی دو کمبی چوٹیاں کوندھے سفید یونیفارم میں وہ اپنی مال کی طرح ہی یا کیزہ روح لک رى كھى ياكيزه روح ياشايد يىلى كى يرى جس كاكام دلوں کا دکھ چننا اور عم بانمنا تھا ازل ہے اور اید تک کے

"بابا ساعیں-" وہ بے ساختہ اندر بردھ آئی تو بابا سامیں بہ دفت ا<u>تھ</u>ادرا<u>ت ایے سینے</u> ہے لگالیا اور عائنہ حاکم نے پہلی بار اپنے باپ کے دل کی دھڑ کن اتنے قریب اور اتنے عورے سی اور سوچا۔ "ایتے متو**ازن ا** نداز میں دھڑ کنے والا ول یکدم بھلا كيے تھم سكتا ہے۔ ڈاكٹرنويونني ابن قابليت جھاڑتے میں ورنہ جھ بیٹیوں کے ہوتے 'ان کی محبول اور وِعاوُں کے ہوتے بھلاموت اس کے باپ کو کیسے ایک عتی ہے۔ دہ سب این باب کے لیے حصار بن جائیں ک-"اوروقت اس کی اس معصوم سوچ پر ہنس دیا "اور وہ بے خبرمابا سائیں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے الهيس تسليال ولاسے ديتي راي- زند کي کا فلسفه محبت ک زبان میں سنائے گئی۔

اس وقت اس کے زہن سے سبح والا واقعہ بھی بھول چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر اپنے پیارے سے بابا ساعیں کی طرف متوجہ ھی جہیں وقت نے بے طرح تھکا دیا تھا اور بایا سامیں اس کا سراینے زانویر رکھے اب تک کی دوری کا سبب بتا رہے تھے۔ رنجیدہ و شرمندہ سے کہ ایک دارث کے لیے انہوں نے کیے کیے میں عاصمه حاکم کاول توڑا۔ آج انہوں نے کھ نہیں چھیایا تھا۔ سب حقیقت کوش کزار کردی تھی اوراس نے بابا کے سچ کے باوجودان کی محبت میں اس

''باباسائیں! آپ نے ہمیں بھلائے رکھا نکر آج تک ہماس پر قادر تہیں ہوسکے کہ آپ جوہاری زندگی میں میں تھے تو ہم بھی آپ کو بھول جاتے آپ کا دجود بظاہرہاری پہنچ سے بہت دور تھا کیلن باباسا میں!امال سائیں کی باتوں میں اور ہارے خوابوں میں ہمیشہ آپ کا ایک ہیولہ تراشیدہ رہا۔ آپ کے قدم بیشہ ہماری وبكيزير ثبت تتع حالا تك آپ تهيس شھے پھر بھی ہميں لگا کہ آپ آنے والے ہیں۔ انتظار بہت جاں تسل ہو تاہے باباسائیں! آپ جانتے ہیں ہے۔!" "بال میں جانتا ہوں بیٹا! تب ہی تم تک ہم سے ملنے آیا ہوں۔ انظار صرف تم نے سیس میں نے بھی كياتها مكراس وقت يجهجها بني احتياجات اورجذبات كي سمت معلوم نهیں تھی یا مچمرا یک وارث کا اس قدر خفقان تھا'اس شوریدہ خواہش کا جھے پر اتنا اثر تھا کہ جھے کھے اور دکھائی ہی تہیں دیتا تھا' جھے ہراس چز'ہر اس سخص ہے نفرت تھی جو میری راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں نے کتنے بے بس اور معصوم ہاتھوں میں آزادی کے بروانے بکڑائے کتول کی خواہش کے فلَّ عام میں میری بیہ خواہش ہراقبل دستہ رہی 'جھے اس ہے کوئی غرض نہیں تھی جھی نہیں رہی تھی مگر وه والعي پهچاناجا آب-اس وقت زياره بي جباي ارادے اور عزم شکست خورده اورریت کی دیوار ثابت ہوں۔ میں نے بھی اے پہانا اس دفت جب میرے ماس ہارنے کو چھے بھی میں تھا۔ ہاں صرف ایک آس تھی کہ شاید میں ہار کر بھی جیت جاؤں شاید میرا بھی نهيں انظار کیا جانا ہو'امیندابس میں تمنا اس دہلیز تك لإنى بي بجھے كيكن تمهارا ول صاف نہيں توميں تم

"نهیں باباسائیں!ایبانونہ کہیں۔ آپ کانوہم پر بہت حق ہے۔ہم آپ ہی کی محبت کا حصہ ہیں۔ عائنه حاكم نے باباسائیں کے كاندھے رہاتھ ركھ كر ولاسا رہا تو باقی جاروں بٹیاں بھی ان کے قریب آ تنیں۔مامول نے مسلم اکر باباسائیں کو مبار کمباددی

یر بلکه نسی پر بھی جر شیں کروں گا۔"

ساري تطنلي اور محرومي كوكيس پشت دال دما تقاجو مامون کی تمام تر محبت اور توجہ کے باوجود ایں نے تحسوس ی۔ پرندوے پے ول پرچر کے نگاتی اور سالگرہ پر مامول کے دیے گئے تحفول برایں نے جو کمی محسوس کی وہ مبھی شیس پوری ہو سکتی تھی کیو نکہ وہ ماہ وسال بهجى بلث كرشين آكئة تنص ليكن اب وقت كي طرح باباسا میں بلٹ آئے تھے تووہ ان کے آنے کی خوشی میں سب کیجید بھول کئی تھی'اے سمجھویۃ کرنے کی برانى عادت تهى اورباباسائيس كإخبال تعاباتى سبجي اسی طرح کا مزاج رکھتی ہیں سیکن دوپسر کو جب بالی بهنير أتنس توجار كوجھوڑ كر سجھلى والى اميىنه حاكم اینے ماہ و سال کا حساب کینے بیٹھ گئے۔ وہ جیو ہمیشہ خاموش رہتی تھی آج بے تکان بول رہی تھی اور باباسا ميں تھے خاموش مرجھ کائے بیٹھے تھے۔ ''امید، پلیز' بابا سائیں کی طبیعت کا پھھ خیال

امینہ نے گھور کے عائنہ کو دیکھا پھر نخوت ہے

«کیوں مصرف میں ہی کیوں کروں ان کا خیال<sup>،</sup> انہوں نے بھی ہارا خیال کیا؟ آخران کا تعلق ہی کیا تھا میری ماں ہے ' صرف اتنا کہ ہرسال دو سال بعد الماں کے پاس آگراجازت تامے پر دستخط کرواتے اور نی شریک سفرے ساتھ چند قدم اور آئے براہ جاتے بیجھے اڑتی دھول سے بے برواجوان کے سربٹ دوڑنے ے اڑتی اور جارے وجود پر ایک کرد کی شہ اور چڑھا ديق اليي مم ليس د كهائي أي نه دية - بير بي عائنه! ہارےباباسا میں بجنہوں نے جھی پروائمیں کی ان کے ہوتے ہم کتنے لاجار و بے بس تھے 'کتنے غیر محفوظ

تھے۔ایک بیٹے کی خواہش میں انہوں نے ہمیں کتنارد کیائے کیاہم بیرسب بھول کیتے ہیں ابیا عائنانے کینیج کرامیند کو کلے سے لگالیا تووہ بھوٹ پھوٹ کررونے کئی۔ باباسائیں نے ہولے ہے اس کے سربرہاتھ رکھاتووہ عائنہ کو چھوڑ کران کے سینے سے آلل- جيكيول سروتي موئي بولى-

"حاکم بھائی! مانتے ہونا بیٹیوں کے معصوم محبت کی

"ہاں افسر بھائی! واقعی ہے بیٹیاں بہت میٹھی اور شیرین ول ہے لگا کرر تھی جانے والی تعمت ہوتی ہیں۔ میں پنتہ تہمیں کیوں اسنے عرصے تک بیہ کفران تعمت كرتا رہا شايد بيہ باري بھي اس نا شكرے بن كا شاخسانہ ہے۔ بیہ میری سزا ہی تو ہے افسر بھائی کہ میرے دل نے ابھی دھڑ کنا سیکھا ہی تھا کہ اب رکنے پر كريسة ٢- من اس شد آلين احياس المريد كو سیراب کرنا چاہتا ہوں اور بلادے کی تھنیٹاں ہیں کہ مسلسل بح جارہی ہیں ابھی تو میں نے انہیں تھیک ہے دیکھیا بھی تہیں ہے 'بیار بھی تہیں کیااور۔' ''اور پچھ جھی تہیں ہے آپ کو! ڈاکٹرنو مکتے ہیں۔ ائن پیاری بیاری بینیوں کے ہوتے بھلا آپ کو کیا ہو سلتا ہے۔ ہم ہیں ناں آپ کی ڈھال' آپ کا ہتھیار' آپ کے جینے کی آس

بإباساً نمين كي غلاقي آنكھوں میں سكون لهریں لینے لگا مكراس سكون ميس عم آلود سكوت بهي تها جيسے بيرسب لججه وحض ول بهلاوے كامامان تقاور به حقیقت میں زندگی کھونٹ بھرتو بچی تھی۔ سینے سے نکلتی تو پلئتی یا نہ بیتی کیسے خبر تھی مکروہ پھر بھی آس سے دل کو تھکتے ہوئے کھلکھلا کی چھار کی زندگی کی طرف متوجہ ہو کئے کہ سی تو لیں سب کھ تھا وہ ہی تھے جو اس سے مرتے آرہے تھے اوروہ چھ کی چھ تھیں کہ دیوانوں کی طرح بھر کیے بناءان ہے اتنے کیے عرصے کی دوری میں ہونے والے حادثے 'خوشیاں سب ہی چھ شیئر کر رہی تھیں'ان کی شائی پر ہلک رہی تھیں اور انہیں

"بيرشته كس قدر آفاتي "كس قدر حسين ہے۔"وہ صوفے کی پشت ہے میر نگائے سویے جارہے تھے اور وہ سب ان میں من سیں۔ پورے خلوص اور سچانی

اس وفت وہ بستر ر اوندھا پڑا تھا۔ بظاہراس کی

آ تکھیں بند بھیں کیلن پھر بھی اس کے جذبات اس کے چرمے ہر نقش تھے۔ لکتا تھا 'وو کسی اندرولی جنگ کا شکار تھا۔ بھی رنگ سرخ پڑ جاتا ہمھی جلال سے یہ رنگ دو آتشہ ہو جاتا اور بھی اس کے چرے پر ملائمت آجاتی بھوری موجھوں تلے خوب صورت ہونٹ مسکرانے لکتے مگر مسکراہٹ گھری بھی نہ ہوتی کہ ہونٹ ہے سبب ہملیج جائے۔ چبرے کے خال وخد ایک بار پر هنج جات کسنی در ہے وہ ان ہی خیالات كأشكار تفاكه أجانك فليث كادروازه كهلا-ايك نوجوان ہاتھوں میں کھانے بینے کا سامان کیے اندر داخل ہوا۔ دروازہ اس نے یاوک کی تھو کر سے کھولا تھا۔ بستر بر کیٹے ہوئے نوجوان نے صرف ایک بار سراٹھا کراہے دیکھا بھرتکیے پر سرڈال کردوبارہ سے خیالات کا آتا باتا وہیں ے جوڑنے لگا جہاں ہے ٹوٹا تھا۔ آنے والے نوجوان نے سرسری سی نظراس پر ڈالی پھر پین میں سامان رکھ کر آیا اوراس کے قریب ہی بیڈیر آرام سے بیٹھ کیا پھر ملائمت سے بولا۔

W

W

"مسیس آج پھر بیزاری کا دورہ پڑ گیا۔ مبح تواجھے بھلے تھے ہمریہ اچانک ؟

"بس و سے ہی ول مہیں جاہ رہا کچھ کرنے کو۔" "آخرول كوبواكياب؟ المحد بمركوده ركا بمرآمتكي ہے بولا۔ ''میں دیکھ رہا ہوں صان! تم اس شہر میں آگر يكسريدل محيج مو- ہم ميں كوئى بات بھي راز مهيں ربي تھی لیکن یماں آکر تم را ذہی را زبن کررہ گئے ہو۔ جانے کیا کام ہے جو کرتے چررہے ہو جھے تو بھی بھی ور لکنے لکتاہے کہ کہیں تم۔" "نیا گل مت بنو میں ایسے ہر کام کے خلاف ہول جو میرے ما ملک کے لیے نقصان دوہو۔" " پھرتم کیا کرتے پھررے ہو بجھے کھی تاتھ چلے "آج كل تود فترمين بھي تهين جيجيے "سيدھے منہ بات تہيں

كرتے " بيج بتاؤ محميا واقعي ہم اب بھي دوست ہيں يا كوئي

ضان حيدر بكيدم اله كيا-اس كالم ته ايناتهون

مجھی میں رہا کیدو سرے کے ج میں کیتے ہوئے مسکرایا۔

W

"اوسلمان کے بیج!کیا تجھے اس پریقین نہیں کہ مين عديم الفرصت نهين ہوں يا۔" '' بجھے تمہاری دونول باتوں پر یقین نہیں ہے۔ چند الٹی سیدھی حرکتوں کو کام نہیں کہا جا سکتا اور میری پروا؟ شہیں میری بروا تھی کنیں رہی ہے۔" "او ظالم انسان آکیا بکتا ہے۔ بجھے تیری پردا نہیں ہے۔ آخر میر کیول لگا تمہیں ؟ اسلمان حیدرنے گھور کے دیکھا پھرغصے سے ددبارہ یالک کی طرف متوجہ ہو گیا تووه اس کے سامنے آبیٹھا۔ "بال بھئ "اب بک بھی چکو۔ تمہیں ایسا کیوں لگا که مجھے تنہاری پروانتیں رہی ؟ "سامنے کی بات ہے اگر نظر آئے تمہیں تو-ہر وفت الجن ہے رہتے ہو پھر جھی سے پوچھتے ہوا در جان جلانے کے لیے کیا تہیں یہ نہیں تیا جھے اسموکنگ كرنے والے لوگ كتنے برے ككتے ہيں اور شايد تمہیں یہ بھی بتا نہ ہو گا کہ اسموکنگ صحت کے لئے "اور اگر میں کہوں مجھے اس زندگی ہے ہی نفرت ' ''تومیں کہوں گائم ناشکرے ہویا تمہیں خودساختہ خودر حمی میں مبتلارہنے کی عادت ہے درنہ کیا تعت ہے جودنیااور زندگ نے تہیں نہیں دی۔" "نعمت ہے ہٹ کر بھی تم نے اس کی انہیت کو شاید محسوس نهیس کیا۔ شہیس مال سے محبت تھی اور بجھے ماں سے عشق۔ سلمان! میں نے ماں کے آنسو ویکھے ہیں اور تم نے صرف ان کے قبقہوں مسكرا منول ميں زندگي كو محسوس كيا ہے يمي وجہ ہے تمہارے مقابلے میں میں زندگی ہے زیادہ روٹھا ہوا اور 'نہو سکتا ہے تم تھیک کمہ رہے ہو لیکن تلخی کا مطلب بیہ نہیں کہ تم زندگی جیسے نعمت کو ٹھکرانے پر مل جاؤ' زندگی کی تلخی تمہارے لیے امرت بھی بن سکتی ہے اور تمہاری کامیانی بھی۔ اگر تم اس کے سید ہوئے زخموں کو بھلا کرائے لیے خود پھول چن لو۔ یہ ہر

"آخر تمہیں یہ کیوں لگا کہ ہم ایک دو مرے کے چھ میں رہے۔؟" «بس دیسے ہی اس شهر کی بابت میں سنا ہے۔ یہاں آنے والے عظیم اور گھرے رہتے بھی بھلا دیا کرتے ہیں۔ ہم تو تحض دوست ہیں اور۔ «اور والا رشته زیاده مضبوط ہے۔ کیا ہماری محبت کے لیے یہ کانی نہیں کہ ہمیں ایک ہی ماں نے جنم دیا ممیرے لیے شاید مگردنیا کے لیے نہی سب سے زياده تايائدار رشته ب "حالاً نکه جمیں ابنی زندگی اور محبوں کو اینے بوائنٹِ آف دیوے دیلھنا چاہے۔جب مہیں ایبا جنیں لگتاتو پیر تنہیں ایساسوچنا بھی تہیں <u>جا ہے۔</u> وتعیں ہی کوشش کریا ہوں کہ نہ سوچوں مکرجب تمہاری خفیہ کار کزاری دیکھتا ہوں تو محسوس ہو تاہے كه شايد مين تمهار \_ ليه دُسرُبنس كاعبب مول-"احمق ہیں آب انجھے خاصے۔ایسے کیوں سوجتے ہو بھیٰ؟۔"اس نے تکیے کے نیچے سے سگریٹ کا يكث نكالا توسلمان است كھورنے لگا۔ ''فضان سے میری برداشت ہے با ہرہے'' و حميا بھي؟ اس نے سکريٹ کو شعلہ د کھاتے ہوئے بے پروائی سے بوچھانووہ کچھ کیے بنا کجن میں چلا گیا۔ صان حیدر نے کہلے تو دو تین کش کیے مکر پھر سگریٹ بجھا کر خود بھی مسلمندی سے اٹھ کر کچن کی طرف برده گیا۔ تاراض نوجوان لائی ہوئی سبزی پر سیارا غصبه صرِف کررہا تھا۔ ضان حیدر کچھ دہر توانیے رکھتا رہا بھر مسکراکراس نے اس کی بشت سے جاکراس کے مطلے میں بازوحما کل کردیے۔ "دہموضان! تنہیں میری ذرہ بھر بھی پروانہیں۔" "ارے واہ مالی! تمهاری بروا ہی تو رہی ہے ساری عمر۔ دیکھ لواس وقت بھی تمہاری مرد کے خیال سے کچن میں چلا آیا ہول درنہ تم توجائے ہو میں کتناعدیم اِلفرصت ہوں۔" جواب بھر بھی نہ آیا تو اس نے کرفنت مزید سخت کی۔

کالج کے پھیرے تونمی<u>ں لینے لکے</u> جی

ولا يول نه بكول ميرا دماغ بل كرره كميا ب- احيما خاصا کاروبارہے۔ میجروں پر جھوڑ کریمال کرائے کے فلیب میں دھرے ہو'اویر سے گارڈز فراہم کرنے کی الجبسي کھول کربیٹھ گئے ہو۔ آخر یہ سبہے کیا؟ یہ تم گارڈز کیوں فراہم کرنے لکے ہو ج

"محض اس کیے کیونکہ سے کراچی ہے مائی ڈیر اور یماں می کاروبار زمادہ ان اور یا بولرہے۔ 'دلىكن تم تودفتر ميں بھی نهيں بين<del>يفت</del> صرف بجھے ہی

المياب الليولي بين-"

' تھیک ہے ہمیں مار خان بننے کا مار جن تو ہے تمهارے۔یاس کرتے رہو خدمت خلق۔" ''یہ خدمت خلق ہے؟ اتنی مہنگی سیکوریٹی مہیا

كرتي ہواور اسے تم خلق خداكى خدمت ير محمول کرتے ہو۔ شایاش ہے تمہارے ڈھٹائی بر۔

معوصنائی ہی تو ہولی جاہے ، برے سے برط جرم معاف ہے آپ کو- یو نو مجرم کون ہے 'وہ جو پکڑا جائے اور عقل مندودہ جو ہیشہ جرم کرکے بچ جائے"

"دیکھو" دیکھوتم نے بھرمیرے خدشات کوہوا دی ے۔ ابھی تم کمہ رہے تھے۔ تم کوئی خطرناک کام

توبابا میں خطرناک کام تواب بھی نہیں کررہا' میں نے تو تمہیں ڈھٹائی اور مجرم کی غرض وغائیت اور تھنکنے بتائی ہے۔ رہایہ کہ میری سیرول الجسی مہیکی سیکوریٹ فراہم کرتی ہے تومیری جان اہمیں اس صرمیں اور اس منتے ہے وقتر میں میصنا ہے آگر میں نے زرای حائم طائی قطرت طاہر کی توجم دو مرے ہی دن مراك بروهرے ہوں كے اور كوني جميں مفت ميں جھي خریدنے کو تیار نہیں ہوگا۔" دہ ہسا پھر سنجیدگی ہے

"اني! ثم ايك دم سيدهيم مؤكميا نهيں جانتے جو تحض گارڈ رکھ سکتا ہے' وہ اے رکھناافورڈ کریا ہے تب بی اتنا برط قدم انها آیے جب اس شرمیں میے کی گنگا ہمہ رہی ہے تو ہم آگر اس میں نمالیں تو کیا برا

"تو بهت بیوچیا ہے صان! شاید اس کیے تھے ہی سب کھ قامل لکتا ہے ورنہ امارے مراب میں معانب كردينا زماره افضل ب-" "ہاں مکران کے لیے جن کے پاس طانت اور حوصله نه مو اور تم جانع مو نامین کمرور مول تا

سلمان حیدراے دیکھنے لگا۔وکھ اور دردکی انتهائے اسے کفریلنے پر مجبور کردیا تھا۔وہ اللہ کا جلم تحکرا رہا تھا۔شاید ماں اس کے لیے سب ہی کھیے تھی اور وقت نے مایں چھین لی تو اس کی نظرمیں ہر چیز غیر ضرور ی ہو تني تهيئ بهم رما تعانة صرف انتقام اور نفرت 'ادر نفرت واحدودب برمين بنده بھي باغ سے سيس سوچا اورود ميں جاہتا تھاكہ وہ دل سے كيے كئے سى تھلے كى سزا بھکتے کیلن سے سب بادر کرنے کے لیے موقع کی تلاش ضروری مھی سونی الحال موہ بحال کرنے کے کیے اس نے الک کاٹ کراس کی طرف برمصادی۔ "اے وهوؤ الحجي طرح آج کے سالن میں كركل آئى نان توبهت برا ہو گا۔"

اس نے چونک کر سراٹھایا۔ دہ مسکرا رہا تھا سوجھا

"" تہیں کیا لگتا ہے میں کیا خانساماں ہون

ونهیں تم تومیرے ہیرو نمبرون ہو مگراسارٹی! پیٹ يوجاك كيے بيرسب كرناراك كا-"

" آخر کیول کرتا ہونے گا۔ بیہ ہوئل کس دن کے كيبائ كيس الإ

"صرف میے کی بربادی کے لیے یا تمہارے جیے کاہلوں کے لیے جو کام سے جان چراتے ہیں۔' ومنكوتومت مجحه سأكامي بنده بهمي آج تك ديلها مو

"إل و مليه على ربا مول-مسلسل عين مينول = روز سبح استح بیں تیار ہوتے اور نکل جاتے ہیں۔ دوہر کواس وفت آتے ہیں جب سارے کالجزی چھٹیاں ہو چکتی ہیں۔اے صان کے بچے! کمیں تم آج کل کراز

تخف کے لیے ایک ی ہوتی ہے صان!اس کے اندر محبت ہوتی ہے نہ وفا' کیلن ہمیں پھر بھی اس کا ساتھ دینائی پر اے اور جب سے طے ہی ہے کہ دم آخر تک ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے تومیرے خیال میں ہمیں اس ی بے دفائی اور بے مری کے کیلے کرنے کے بجائے اپنے کیے اس سے خوشیاں چیننے کی جدوجہد کرتی چاہیے۔خوش امیری ایک مؤثر ماسٹری ہے جس سے مربند دروازه كهولاجا سلياب-"

''تم نھیک کہتے ہو مگر میرے اندر جتنی نفرت ہے'' وہ صرف انتقام سے بوری ہو سکتی ہے۔" " عالا نکه انتقام آور نفرت تمهارے مزاج کے موافق ہی سیں۔ تم مال کی محبول سے کوند تھے گئے ہو

ضان! مم اور تفریت بیدوونول بھی باہم سیں ہو سکتے جیسے شك اور محبت ايك سائھ دل ميں قيام نهيں كرسكتے تم بهت الجھے انسان ہو بھریہ انتقام کی رے اور خناس کیوں ہے تمہارے سرمیں بی

''لبس کیمی میرا وعدہ ہے خود سے' اماں نے جب بظاہر آ تھیں بند کی مھیں مانی! تو میں نے ان کے اسريجري طرف إجبتي ى نظروال كراندازه كرليا تفاكه وہ آنگھیں ایب بھی تبییں کھلیں گی۔ان آنگھوں کی طن بتانی بھی مانی کہ وہ کس قدرِ اکتا گئی تھیں۔زند کی ے۔وہ میرے اور تمہارے کیے زندہ تھیں۔یایا کی محبت کا عهد کیے جی رہی تھیں مکر ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے توان کے اعصاب نے "نیند نبیند" کا شور ڈال دیا۔ وہ سوحانا جاہتی تحیس کیلن ان کے دل میں ہاری خوشیال دیلھنے کی ہوک بھی تھی۔ان کی تھی آنگھوں میں ہاری شاداں فرحاں زندگی کا ایک خِیال ہلکورے لیتا تھا تگر تھکن اس کے سامنے جیت کئی اور اور مانی! میں نے یمی انتقام لیتا ہے اس کے ایک ایک عزیزے کہ دوجھی ای طرح بل بل کرکے مرے میں ای مال سے کہیں زیادہ آکسو دیلھنا جاہتا

ہوں اس کی آنکھوں میں۔" کتے کتے میدم وہ تھم گیا تو سلم ان نے چھری رکھ اس کی تھوڑی اوپر کی پھرید ھم سابولا۔

(251)

(250)

سلمان اے دیکھے گیا پھر آہستگی ہے بولا۔

"میں نہیں سمجھ سکاتم کیا کرنے والے ہو اور کیا

سوچ بینے ہو۔ تم ضمان! تم بھی دولت کوسب

آخری مارجن کردائتے تھے تشخصیت کا'تم کہتے تھے

دولت سے وہ مرعوب کرتے ہیں جن کی مخصیت میں

اور کچھ نہ ہوجو خالی ڈے کی طرح ہوں تو یولت کی کل

کاری ہی ان کی سخصیت یہ بیل بو نے بنانی ہے مرآج

بيرتم بي موكه دولت ير كهنشه بحرب رطب اللسان مو

میں کیا سمجھوں اس ہے۔ پہتہ شمیں کیا سمجھوں اس ہے۔ پہتہ شمیں کیا سمجھوں

جِموث "اس نے یالک پیلی میں ڈال کرسٹک میں

تلكے كے يتي ركھا بھردو سرى خالى بيملى ميں دھودھوكر

ڈالنے لگا'اس کے ہاتھ بہت تیزی ہے جل رہے تھے

اور صان نهایت اسماک سے اسے دیکی رہاتھا پھر صبط

"مانى يار! سيج مال نے تو بھھ میں بورا کا بورا اینا آپ

ا آردیا ہے۔ تو ہم میں ہے توبالکل نہیں لکتا ہر ہے

''بس بس۔ کام ہو یا شمیں زبان چلانے میں ماہر

"امے واہ! بالكلِ لؤكميانہ ٹونِ مِس بولنے لگا ہے۔

"فنول مکنے سے بہتر ہے اپنے کمرے میں چلے

جاؤ۔اے ہاتھوں سے کام کرناکونی بری بات سمیں اور

سنج کو جھو تو یہ ساری آفت تمہاری لائی ہوئی ہے۔

اجهابطا رہتے ہتے لاہور میں۔ دائیں بائیں نوکروں کی

قوج ظفرموج مهى مكرميس جناب! سكون آپ كى كمنى

میں ہے ہی کمال ہیں ہے سروسامانی میں آرائے سال

بناء سوج مجھے وہ توشکر کرد مال کی مدد کی غرض سے

ين من ان كاما ته بنانے سے كرسنيالنا كانا آيا

فا ورنہ ہو ٹلوں کے وہ بد مزہ کھانے کھانے کو تلتے کہ

تانی یاد آجاتی۔'' ''مگر کیوں؟ صرفِ نانی کیوں یاد آتی ہیں ہرمشکل ''مگر کیوں؟ صرفِ نانی کیوں یاد آتی ہیں ہرمشکل

مين-دادي كيون ياد مهيس آتين-كيادادي الجبرا كاسوال

بجھے توڈرہے کہیں سی دن مجھ پر کھھ اور بی انکشاف نہ

کے کر بیر تک ایک بی ور تاسم کی لڑی لکتا ہے۔"

ہو۔چلومٹویمال ہے۔ جھے سالن بھی یکا تاہے۔"

نه ہوسکاتو شرارت سے بولا۔

خواتین دائجسط بہنوں کے لیے اپنی نوعیت کا ایک منفرد برچائی ، نوعیت کا ایک منفرد برچائی ، اس کے بعد اس ادارے سے بہنوں کے لیئے کرن اور شعاع کا إجرا ہوا اللہ تعت الی کا شکر ہے کہ ان پرچوں اللہ تعت الی کا شکر ہے کہ ان پرچوں کے مقبول ترین برچوں میں ہوتا ہے ،

ادارہ خوامین ڈائجسٹے سے ایب سے انداز کے جرمدے

سیجی دارستانیں ' کااجرا دکیا جار ہاہی ، حقیقت اضائے سے زمادہ دلیسپ ہوتی ہے ، آپ کی نظر سے بہت سی

ایسی حقیقتنی گزری ہوک گی ، انہیں اسینے الفاظ میں تکھے کر بھجوا دیں' ہم نوک پیک سنوار کرسٹ نع

تین بہترین کہانیوں پرانعامادیے جائیں کے

تبفجولن كابيت

محمود خاور – ایرشرستی دا مستانیں ۲۳۰ رار دو بازار کراچی ۲۲۰۰ رہے تھے کہ آخر کون محف ہو سکتا ہے وہ جس نے ان کی بیٹی کود همکی دی۔ مسلسل این چیئر پر وہ بیشانی پر ماتھ دھرے اب تک کے تعاقات اور دشمنیوں کو محن رہے تھے گرواضح جواب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ بھی انہوں نے کسی سے برا رویہ نہیں رکھا تھا اور نیا ہیں سارے ہی ان کے دوست تھے ملکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے زعم اور غرور میں ملکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے زعم اور غرور میں کہی کسی سے اچھا سلوک روا ہی نہیں رکھا تھا ان کا تو بعض وعناد سے بھرے دشمن کوئی دوست تھا ہی نہیں۔ و بہارے جہان میں اجبی محتی کہ باباسائیں کوشار کرنا مشکل اور ان کی تعدادا تی تھی کہ باباسائیں کوشار کرنا مشکل اور ان کی تعدادا تی تھی کہ باباسائیں کوشار کرنا مشکل میں نا گاتا

''کون ہو سکتا ہے وہ؟'' بابا سائیں نے بوری آنکھیں کھول کرعائنہ کوریکھا۔

ایک کمنے کوخیال ہوا کہیں اس کی ذاتی جان بیجان ہی نہ و جہ' دشنی بن گئی ہو مگراس کے تقدس سے دیکتے چرے کود کمھ کران کادلِ انکاری ہوجا یا۔

" بہیں عائنہ اس رکھ رکھاؤ کی نہیں اس میں تو ایک ٹھمراؤ ہے کئی ندی کا سانہیں 'سمندر کا سا ٹھمراؤ اور جو سمندر ہو کراپنی حداورا پنے ظرف کا پہانہ ہروفت تھاہے رہے 'وہ منہ زور موجوں کی طرح کیسے جھلک سکتا ہے۔"

''پھرکون ہے؟کون ہو سکتا ہے؟۔''انہوں نے بڑے سوچ نگاہوں سے بھرسے عائنہ کو دیکھا بھرمدھم سا یکار ہے۔

ج دسنوعائنہ!تم کل کالج نہیں جاؤگ۔" "بابا سائیں! یہ کیوں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ۔"باباسائیں کے وجود میں ایک ٹیس اٹھی۔ بیٹی کی شرافت کا اعلان کرتی اور اس کے خیال کورد کرنے والی ٹیس اور اٹھ کروہ اس کے قریب چلے آئے بھر سربرہاتھ رکھ کے آہستگی ہے ہو لے۔ "میرا و قارتم ہے ہائنہ! میں نے بھی عزت اور و قارکو مشکل نہیں دیکھا لیکن اگر اس کی کوئی

"میرا و قارئم ہے ہے عائنہ! میں نے بھی عزت اور و قار کو مشکل نہیں دیکھا لیکن اگر اس کی کوئی صورت بنتی ہوگی تودہ میری بیٹیوں کابی رتہ ہو گا۔" "بابا سائیں!" اس نے بابا سائیں کا ہاتھ تھام کر بھی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں۔" یہ کہتے ہوئے تھینچ کراہے اپنے سینے سے نگالیا پھراس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کربولا۔

''کون کمتاہے اس چرے کوبرا۔ اتنا پیارامن موہنا ساتوروپ ہے تمہمارا۔ جوایک بارد کھے لے تمہمارااسپر ہوجائے۔''

ضان نے لگا کچھ سناہی نہیں کھڑی کے پاس جا کھڑا ہوا پھریلٹ کربولا۔

دونم تھیک کہتے ہو۔ میرا چرودا تعی ایسا ہی ہے کہ جو
د کھے لے اسپر ہو جائے کھی تھی تو میرا چرو مجھے بھی بہت
ر کشش لگتا ہے یہوچتا ہوں اگر ہاں نے اس چر ہے
کے پیچھے دھو کا کھایا تو دہ دا تعی بے خطا تھی مگر میں کیا
کردل مانی! مجھے ای لیے خود سے حد درجہ نفرت ہے
کہ میرا چرواس مخص کا پر تو ہے جس سے مجھے انتقام
کہ میرا چرواس مخص کا پر تو ہے جس سے مجھے انتقام
لینا ہے۔"

لیناہے۔'' ''مچرانقام۔ آخر تمہارا یہ مرسام کب اڑے گا ؟''

" "شاید مجھی نہیں یا اس وقت جب میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گااور تم دیکھنامیں یہ جنگ ضرور جبیوں گا۔"

"جاہے اس جنگ میں جذبوں 'رشتوں' مان اور بھرم کی لاشیں یماں سے وہاں تک مجھری رہ عائم س جی"

"ال - چاہے ایسا ہی کیوں نہ ہو۔ میں پیچھے نہیں ہوں گااور پھرمانی یہ تو ہو آئی ہے ہر جنگ میں آوراس کے اختیام کے بعد رید ہی سب کچھ ہوتا ہے چندلاشیں' خون اور ناشاد آرزدوں کی مٹھی بھرراکھ میماں سے دہاں تک چکراتی ہوئی۔ میں کچھ حاصل ہے جنگوں کا۔ ازل سے اور شاید اید تک۔"

سلمان نے ولیخیوی سے اپنے ماں جائے کو دیکھا اور کچھ کے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا کہ اس وقت میں بمتر تھا۔

\*\_\*\_\* عائنہ نے جب سے وہ ٹیلی فون ریسیو کیا تھا تب سے مسلسل ردئے جا رہی تھی اور باباسائیں بیچے و تاب کھا ہوتی ہیں ؟ "
"بہ نہیں۔ چلوہ ٹویساں ۔۔ "
اس نے زبردستی اسے کچن سے دھکیلا اور وہ اسے
ایک عظیم انسان کا تمغہ تعویض کر ہاا ہے بیڈروم میں
چلا آیا۔ جبرے کی بشاشت اور مسکرا ہٹ میکدم ہی
چفر ملی سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی تھی اس نے دروازہ
بند کرلیا بھرنی فون انی طرف کھسکا کرایک نمبرڈا کل
بند کرلیا بھرنی فون انی طرف کھسکا کرایک نمبرڈا کل
بند کرلیا بھرنی فون انی طرف کھسکا کرایک نمبرڈا کل
بند کرلیا بھرنی ون ان طرف کھسکا کرایک نمبرڈا کل
بند کرلیا بھرنی ون انی طرف کھسکا کرایک نمبرڈا کل
بند کرلیا بھرنی ون ان کی طرف کھسکا کرایک نمبرڈا کل

'جہلو! جی کس سے بات کرتی ہے ؟' ''تم سے ہم صحوالی بیل ہوتا ؟' ''جی! آپ آپ کون بول رہے ہیں؟۔'' ''تمہارا دشمن 'جو سامیہ بن کر ہر دفت تمہارے ساتھ بھر آہے مگر سن لو'اب ہم مجھ سے بج نہیں سکو گی۔ میں تمہیں گذفیب کرلول گا۔'' 'گیا تصول بکواس ہے ہیں۔'' ''کیا تصول بکواس ہے ہیں۔''

آدازیں اطراف میں بھھرنے لگیں تواس نے جنونی فہقہ لگا کر ریسیور رکھ دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو دردازہ کھولے سلمیان جرت سے بت بنا کھڑا تھا۔

"بیہ تم لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کب سے لگے ہو۔ آخراس کامقصد ؟!

"بیہ مقصد میں انچھی طرح جانتا ہوں 'سو ضروری نہیں کہ اس مقصد سے تمہیں بھی آگاہ کروں۔" روحتم ہوش میں تو ہو۔ تم کس سے بات کر رہے ہو۔

کیابھول کئے میں کون ہوں؟' ''نہیں' میں بھولتا ہی تو نہیں ہوں مانی! میں بھول جانا جاہتا ہوں مگر نہیں بھول سکتا اور بہی دو ہری کیفیت ہے جو جھے مارے ڈال رہی ہے۔ میں تم سے بھی مس بی ہیو کرتا ہوں'اکٹر کرتا ہوں مگر جھے خود پر اختیار نہیں رہتا' میں مجبور ہوں مانی! مجھے معاف کر دو۔ میں واقعی براہوں ہے نال واقعی بہت برا۔''

روف یں اور ہی ہور ہوں ہے ہاں وہ ہی ہے ہوائت کیے مورک تہیں جرائت کیے ہوئی خود کو براکہنے کی بیہ جود جود ہورہ بنال یہ صرف تمہارا میں ہے ہی جھے بھی تمہار سے اس کے جملہ حقوق ماں نے مجھے بھی تفویض کرر کھے ہیں سو تنائم اپنے بارے میں کوئی

(25

در کین اگر بابا سائیس نے اس آرشٹ بندے کو گار ڈمقرر کرلیاتو ؟؛

اگر ڈمقرر کرلیاتو ؟؛

اسے گار ڈمقرر کرس گے۔

اسے گار ڈمقرر کرس گے۔

ار ڈیگر مجھے نہیں لگنا کہ یہ مخص اسلحہ چلانا بھی جانتا ہوگا۔

ہوگا۔

ہوگا۔

ہوگا۔

ہوگا۔

جیتے۔ ویسے اس بھی ایک آبہام ہے۔ کیادا تعی یہ ڈیل فول کے مطابق ہی ری ایک کرسکے گایا مجرم ہمیں اغوا کر رہے گایا مجرم ہمیں اغوا کر رہے ہوں گے اور جناب انسانیت کا سبق سناتے ہوئے فرما میں گے ۔ اگر کوئی صحف تمہارے ایک گال پر تھیٹرمارے تو تم لاسرا گال بھی اس کے سامنے کرو اور یوں ہم سب فری میں کرنیپ کیا سمجھیں اپیا ؟

فانید نے سنجیدگ ہے کہاتوعائنہ ہوئی ہوگئی۔ بیری تھاوہ ای عمرے زیادہ دور تک سوچی تھی لیکن اس کی سوچ افلیل سوچ اور شخصیت میں بھی نہیں بنی تھی و کہی عوافلیل جران کو ذہن میں رکھ کر مگر عمل کرنے کی باری آئی تو اس کی سانس اٹلنے لگتی۔ بید کالج ہی کی بات تھی کتنے مسنے وہ سب اس کی ہمت بڑھاتے رہے تھے۔ وہ سب اس کی ہمت بڑھاتے رہے تھے۔ وہ سب اس کی ہمت بڑھاتے رہے تھے۔ وہ سب اس کی ہمت بڑھا تے رہے تھے۔ وہ سب اس کی ہمت بڑھا تے رہے تھے۔ اب میں ہو آئی اسب لڑکیاں بڑھتی ہیں۔ اب میں ہو آئی اسب لڑکیاں بڑھتی ہیں۔ اب ہر شخص تو آپ کو اغوا کرنے کے لیے تنہیں کھڑا کے میں کھڑا

ہوگا۔'' عالیہ کہتی۔''اور کیا اپا!ابان کا فیسٹ اتا بھی خراب نہیں۔'' تو وہ بھنا جاتی اور ہیہ بھناہٹ جھنجلا ہٹ اور غصہ ہی تو تھا جس نے اس کوائی ہمت بخشی کہ وہ کالج جانے کئی اِن سب کے نداق کو غلط بخشی کہ وہ کالج جانے کئی اِن سب کے نداق کو غلط بابای آنکھوں میں جبک آئی۔"ہاں یہ صحیح رہے گامیں ابھی فون کر ناہوں کسی ایسے گارڈ کے لیے جو تم ساری بچیوں کا تحفظ کر سکے۔" تنہیں تمہمارے تعلیمی اداروں میں یہ حفاظت بہنچا سکے" باباسائیں نے فون این طرف کھرکالیا۔

وہ تین سیورٹی ایجنسنر سے معاملہ کرنے کی
کوشش کی گرکہیں بات نہ بن سکی۔بالآخر اخبار میں
دیکھ کر ''زی ایس سیورٹی ''انجنسی کافون نمبرڈا کل کیا
اور بات کرتے ہی انہیں محسوس ہوا جسے بولنے والے
کی آوازی شخفظ کا منبع ہے سوفورا"ہی انہول نے بات
چیت طے کرلی۔ تمام معاملات طے باگئے تو وہ اس گارڈ
کا انظار کرنے لگے جسے انجنسی نے ان کے لیے 'بارکیا
ملازم نے گارڈ کی آمد کی اطلاع دی اس وقت جب وہ
ملازم نے گارڈ کی آمد کی اطلاع دی اس وقت جب وہ
مدر سے کھانے کی میزیر شخصے۔

رومی ہے۔ تم انہیں ڈرائنگ روم میں بھاؤیم آتے ہیں۔ "بابا سائیں بولے پھرجلدی جلدی کھانا ختم کر سے باباسائیں اور ماموں ڈرائنگ روم کی ست بریدہ گئے اور عائنہ حاکم آمیندہ اور وہ سب بہنیں ڈرائنگ روم کی کھڑی سے گارڈ کودیجھنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے پر کمربستہ تھیں۔ ایک دوسرے سے بازی لے جانے پر کمربستہ تھیں۔ ایک دوسرے سے بازی لے جانے پر کمربستہ تھیں۔ ایس اونچا سانو جوان تھنی مونچھوں' فرنچ کٹ داوھی اور عنک سمیت انہیں عجیب سالگا۔

"آبی یا ایساہ و آئے گار ڈ؟۔"

"تیا نہیں آج ہے پہلے میں نے بھی کوئی گار ڈ نہیں و کا ہوگا۔ "عائد نے بدقت کہا۔

تو امہندا ہے شہو کا دینے گئی۔ عائد! یہ محص تو مرف شاعر لگ سکتا ہے یا پرونیسراس ہے بھلا بجرم کمال ڈریں گے۔

کمال ڈریں گے۔

"بات تو سوچنے کی ہے لیکن کیا پت یہ بھی اس کی برونیشن ڈرینٹ کا حصہ ہوں۔"

پرونیشن ڈرینٹ کا حصہ ہوں۔"

برونیشن ڈرینٹ کا حصہ ہوں۔"

و مکی کرتوخوا مخواہ رخم ا ماہے۔'' ''کمواس نہیں۔ ہمیں بایا کا تھکم اور ان کی را۔ ریجھنی پڑے گی جووہ فیصلہ کریں۔'' ا تار تا ہے وہ رب ربی وقتی پریشانی تو میں پریشانیوں کو انسان کو مضبوط کرنے اور اس کی صلاحیتوں کو جِلا دینے کا نامحسوس عمل کردانتی ہوں یہاں تک کہ وہ عمل ہی ہمارے لیے جزابن جا باہے۔"

''عائنہ!میری بچی!کس قدر بیاری ہے تواور اس سے خوبصورت ہیں تیری باتیں لیکن پھر بھی ایک باپ کادل تسلی انے میں ناکام ہے۔''

کادل سلی افی من اکام ۔ "

اور حوصلے کو ناپا نہیں ہے اس خدا کی عظمتوں اور اس

اور حوصلے کو ناپا تو ہے سلیم بھی کیا ہے مگراہے
محسوس نہیں کیا۔ ہرچز محسوس کرنے ہے عظیم ہوتی

محسوس نہیں کیا۔ ہرچز محسوس کرنے ہے عظیم ہوتی

محسوس نہیں کیا۔ ہرچز محسوس کرنے ہے عظیم ہوتی

خردو نظرے بچالیتا ہے۔ سراب اور حقیقت میں تمیز

سکھا تا ہے۔ احساس السان کی تیمسٹری کی ماسٹری ہے

باباسائیں اجس سے ہر قال کھل سکتا ہے۔ احساس ہی

تا تا ہے۔ "خدا ہے "کوایک بامعنی اور تھوس دلیل دیتا

بنا تا ہے۔ "خدا ہے "کوایک بامعنی اور تھوس دلیل دیتا

ہر انسان کو حیوان ہے برطاانعام ہے باباسا تھی۔ "

بیاں مگریہ صرف تممارے جسے سادہ اور باک دلوں

"ہال مگریہ صرف تممارے جسے سادہ اور باک دلوں

"ہال مگریہ صرف تممارے جسے سادہ اور باک دلوں

" ہاں مگریہ صرف تمہارے جیسے سادہ آور پاک دلوں پر آبارا جا ماہے عائنہ! میراول تو بڑا ہی سیاہ ہو چکا ہے' زنگ آلود سائلیک نے کار سادل۔"

" دونمیں اب جمی یہ نمیں کہیں سے آپ " المحہ بھر کورکی پھر سعادت مندی سے بولی۔

"آپائی قدر میرے دل سے پوچیں باباسا میں! میں نے بلکہ ہم بہنوں نے جس طرح آپ کے وجود کی آس باند ھی آپ کے آنے کی دعا میں کیں بلکہ ہماری رطبیز برہماری دعائیں آج بھی ہاتھ اٹھا کر سہمی کھڑی جس اس خوف ہے کہ کہیں یہ کوئی خواب نہ ہو 'رہا آپ کا علم تووہ میر آنکھوں پر کیکن سوچیے باباسا میں یہ

ی ہے ہوئیں۔ ''پھر تمہارے ذہن میں اس کا کونسا مستقل حل سر پچ

'' "میرے ذہن کی پوچھتے ہیں توسب سے پہلا اور آخری آسرا اللہ کا ہے لیکن آگر کسی سیکوریٹی ایجنسی سے رابطہ کیاجائے تو کیسارہے گا ؟''

رونا شروع کردیا تو وہ قریب ہی بیٹھ گئے۔

"پھر ہولے ۔" بیس نے تہ ہیں کل صرف اس لیے جانے سے روکا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکااس فون کال کو۔ بیٹا! یہ مضہور سہی کہ گرجنے والے بادل برسا نہیں کرتے والے بادل گرجنا بند کرکے کب برسنا شروع کر دیں۔ اس لیے میں اس کال کو محض دل گئی یا ڈراوا نہیں سمجھ سکنا اور تہ ہیں میں میرے باضی کے باعث تکیف پنچے میں یہ بھی نہیں برواشت کر سکنا۔"

برداشت کر سکنا۔"

برداشت کر سکنا۔"

"بلیزبابا ایول نہ کمیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔"
دمہونی بھی چاہیے تمہیں شرمندگی ہوئی ہی
جاہیے بیٹا! میرا ماضی بہت داغ دار ہے کیکن اب تو
میں مائب ہو چکا ہوں تاں بھر میرے اعمال میرے
بچوں کو ہراساں کرنے کے لیے کیوں صور تیں بگاڑ
دے ہوں۔"

''باباسائیں! فارگاڈ سک۔ آپ خود کو مور دالزام

نہ تھرائیں۔ جو بچھ ہوا اسے بھول جائیں۔ "

دکیا واقعی میرے بھول جانے سے میرا ماضی بھی

سب کے ذہنوں سے وقت کے صفحات سے اور اوگوں

کے دلوں سے محو ہو جائے گا؟ نہیں! ایسا نہیں ہو سکما

کے دلوں سے محو ہو جائے گا؟ نہیں! ایسا نہیں ہو سکما

کر نکہ آج تک ایسا ہواہی نہیں ہے مگراس میدان کا

ہر شمسوار بھی سمجھتا ہے کہ وہ ایک الگ ماری رقم

کرے گا۔ وہ بدنامی کو شہرت اور سمک دلی کو اعلیٰ نسب

کی خاندانی وراخت پر محمول کرتا ہے اور بھول جاتا ہے

کی خاندانی وراخت پر محمول کرتا ہے اور بھول جاتا دیا

ہیں ترازو ہے جو اس کے ہر عمل کو انصاف پر تول رہا

ہیں ترازو ہے جو اس کے ہر عمل کو انصاف پر تول رہا

ہیں جن کے وزن سے اس کا خمارہ وجند ہے 'اتنا ذیا دہ

ڈالنے کو تیار نہیں لیکن عائد بافسوس یہ سب اس

وقت میں سمجھ آیا ہے جب ہمارے پاس نہ وقت

ہوتا ہے نہ مہلت۔ "

"ننیں بابا سائمی! وقت اس وقت تک آپ کا ہے 'مهلت آپ کے لیے ہے جب تک آپ بستر مرگ سے پہلے مائب ہوجاتے ہیں۔ توبہ کا در جسی بند تہیں ہو تاباباسائمیں!اور یہ وہ عنایت ہے جو کسی کسی پر "توكيا؟ ثم كيا كمنا جائة مو؟ اس في يوري أنكصير كليول كأسه ويجها-

وہ آہستگی سے بولا "صرف اتنائی کہ جو تحف خور مِكافات مل سے كزر رہا ہو اے مزيد كانوں ميں تھنیجنا کہاں کا انسافہے"

''پیا نہیں یہ انصاف ہے یا نہیں لیکن ماں کے آنسو تم بھول سکتے ہو میں نہیں' جب تک ان کی آ نکھوں میں اس جیسی برسات کی جھٹری نہ لگا دول'

جھے جین سیں آئے گا۔" دهیں نے دو تعن دن سے تمہاری مصروفیات کا حساب لگایا ہے اور مجھ بربیر راز آشکارے کہ وہ تم ہی تضيجواس لاکي کو تنگ بھي کرتے تھے"

وہ مزید آہستگی ہے بولا۔ مضمان آکیا بیہ سب غلط مهیں۔ جنہیں تم واقعی تحفظ دے سکتے ہو۔ انہیں ہراساں کر رہے ہو۔ ان کے دلوں کو ہرنے کے کھڑکنے پر خوف زدہ ہو تا ریکھنا چاہتے ہو۔ کیا یہ کوئی

وننيس المرآج كل ميس في انسانيت كاسبق يرهنا جھوڑ دیا ہے۔ جلنا ہوں۔"کیپ جماکروہ یا ہرنکل گیا۔ وہ خاموتی ہے اینے کام تمثارہا تھا مرعائنہ حام طمل طور براس بر مرکوز تھی۔ پیتہ نمیں عائنہ حاکم کی آ تلھوں میں استے شکوک کیوں تھے۔وہ کافی دری تک كن الحيول سے اسے دبلقار ہا بھر مؤدیانہ بولا۔

وكليا موابيكم صاحب! بم سے كولى علامي مولى ؟-" عائنه حالم نے چونک کراسے دیکھااور تھی میں مر ، ہلا کر کارے اُتر کئی اور وہ اے کالج میں داخل ہوتے د کھتا رہا۔ سارے کام معمول کے مطابق بی جلتے رہے۔ وہ وہیں کوارٹر میں رہ بڑا مگرجب بھی جا کم سرور لو و کھتا اس کی آئکھوں میں سرخی برمھ جاتی جے وہ عنک کے جھے جھالیتا اور امیندہ حاکم 'عائنہ حاکم کے

لكا مات? "عائنه عالم كاند هم اجكاد ي توده بسور كرره حاتی پھراجانک ایک دن اس نے نہی سوال خود اس

کیا مشکل ہے اور پھریہ کراچی ہے ۔ باباسا میں: بإبا سائمیں نے غورے دیکھا اور ماموں نے جھلا کر

"آخر تم کیاجاہتی ہوعائنہ؟۔"

"صرف اتنای که مجھے اس محض پراعتبار تہیں'بابا سامیں! آپ نے اے عور سے دیکھا ہے؟۔ آپ کو نمیں لگناکہ ہم نے پہلے بھی اے دیکھاہے بہت جانا

" 'نہاںِ 'مجھے محسوس ہوا تھا لیکن باد نہیں آ رہا کہ کمال ویکھا تھا تگراہے رہ جبکٹ کرنے کی ہیروجہ تو نمایت نامعقول ہے۔"باباسائیں نے کماتووہ خاموش ،و<sup>ل</sup>ئ\_+\_\*\_\*

"کیا ہوا یہ تم اس قدر خاموش کیوں بیٹھے ہو ؟" سلمان حیدرنے ریسور پر کھ کر نمایت خضوع و حشوع سے خاموشی کو خراج تحسین پیش کرتے ضان حیدر سے سوال کیا تو وہ ایوں چونک کراہے دیکھنے لگا جیسے وہ ابھی تک یا دداشت سے منہاتھا"

"اب بول بھی چکو۔ اس کا فون تھا ؟! اس نے بھرے اسے دیکھا بھر آہشکی سے بولا۔

'مسٹر جا کم سرور کا فون نھا۔ وہ کمہ رہے تھے انہوں نے جھے ملاز مت دے دی ہے۔

"بعنے..."چند کمحےر کااور پھر کری کھے کا کربیٹھ کیا پر سراتے لیج میں یکارا۔

''اب مسمجھا'یقیناً'' کمی بات ہے نا جو میں سمجھا

اس نے طویل سائس لی بھر سملا کربولا ''تم درست تھے یہ ہی وجہ ہے شہریدر ہونے کی اتنی تعلیمیں اٹھانے کی اور یہ سیکر رنی المجنسی کھولنے کی۔ صرف اس شہر میں ایک اس مخض کو توٹریس کرتاج اہتا تھا میں مقیم رہیں کے کیونکہ ان کاول ڈیسیج ہوچکا ہے اور ہر وقت الهميس دمليم بهال اور قوري ذاكثري امراد كي ضرورت رہتی ہے۔

البت كرنے كے ليے مكرول البھى تك يملے دن كى طرح وهزك المحتاقها بجراس معاملي بيدوه ليسي يكدم سيرمين الله بن جاتی ٔ حالا نکه سر آپیرول آروح ده ایک ممل ادی عي مرول اور ديوى لركي مو آئلهيس خلاميس تكاستاده

اورامهندها كم نے چنگی بجاكرات چونكايا۔"عائية کیاسوچا پھڑیے محص توقطعا سموزدل سیں لگ رہا۔"

"باباساتیں کو اپنا خدشہ بناتے ہیں اور کیا کریں کے جب ہم مظمئن سیں توہیں۔'

"تھیک ہے میں بات کروں ک۔"اس نے معاملہ م کردیا 'مجررات کئے باباسا میں سے یہ معاملہ ڈس س کیاتو باباسا میں خاموش سے کتاب پر تظرجمائے میتھے رہے اور ماموں جان کھنکھار کے بولے

'' بجھے عائنہ کا خدشہ ہے بنیاد لگتا ہے بھائی جان! ضروری تہیں ہرگارہ جیل سے جھوٹا قیدی بی ہو'آپ

نے اس کے کاغذات تو و ملھے ہی تھے نال وہ ایک ریٹائرڈ

تى ى مرمين ريائرة ؟ باباسائين كوئى تووجه موگ

«منیس کوئی خاص نہیں تھی۔ اچھابھلا کمیشن مل کمیا تھا مربس مزاج کی تیزی کے باعث کام خراب موكيا-ايك بارفائل خراب موجائة بمراجهاني كي توقع میں مرب پھر بھی لگارہا کینین کے عیدے تک بہیج کیا تھا کہ پھر ذہر دستِ چپھلش پر اس کی تنزلی ہو ئى-بى تبسے خار كھا كىيااورا مىنعى دے ديا- كافي عرصه تك اس كاكيس باك كيس ربا بقايس و وستول کی اس کوہمدردی و حمایت حاصل تھی مکرول برا ہو گیا

-U ~UU 9 و د مگربابا! به سب تواس کی کهی مونی با تیں ہیں۔ آپ

کاغذات موجود ہیں جو اس کی باتوں کو پچے ثابت کرتے

"كونى خاص بات ميس بي بي صاحب! يوسى روشنی انچی تهیں لگتی۔" پشت موڑ لی تو مل میں

"روشن! واقعی بعض لوگوں کے چیروں پر روسی ا تھی ہیں لکتی اس لیے ان چروں کو باریک کرنے ہے سکے تاریک دیکھنے کی خواہش اس طرح بوری ہو سکتی ہے سو کر گیتا ہوں مگر حقیقت میں ان پر کالی رات نه لایا تو چھے نہ کیا۔"عائنہ حاکم اس کے انداز میں عجب تحکم دیکھ کر کھیرا جاتی۔

وريه كارويون ميس لكتاجيس كسي اليي سلطنت مين آگیاہے جس کا دفاع کرنے والا کوئی شمیں اور بیرا ہے زعم اور غرور کا بھریرالہرا آائی سے کے ڈیلے بچا یا ہوا حكومت كے ليے آموجود ہوا ہے۔" امينه بال ميں

« تُعيك تهتي بهوتم 'اس كااندا زملا زمون والا تهيس جا کموں والا ہے ۔ تہمیں بتا ہے ملازمت کے پہلے دن کیا مر كماتھاس فے ؟"

عائنه سواليه ہوجاتی تو امينه آہتگی ہے کہتی يُرُکه تا تفاصاحب ہم یہال ملازم ضرور ہوئے ہیں سیکن آپ ہم ربے جارغب مت ڈالنا ہم بوری ایمانداری ہے نوكري كرے گاليكن اگر جميس جانور سيجھ كرسلوك كرو ئے تو ہم بھی پھھان ہیں۔ واغ تھوم گیاتو کچھ بھی کر بمینھیں کے صرف بجبوری نے سال لا پنجا ہے در نہ اعلی تعلیم بھی ہے اور خاندائی نجابت بھی ہے ہمارے

"اچھالیہ کیمااس نے؟ پایا سامیں نے پھر بھی اسے ركالياج بهر فلرے بول-

''میند! بھے اس کا انداز بہت پرا سرار لکتا ہے لكتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو گاتو ہر مقیبت بریشالی اس

"ان اليا اي لكتا أب بية تهين كيا أب بية

m

سنتار ہتا تھاروزانہ ہی ان کے خیالات رہنتارہتا اِن کے خیالات کی یا کیزگی چند کھے کے لیے اسے روک روك ليتي ليكن مال كاجروباد آجا آاتواسے سب بھول

وه این مصروفیات مس لگارستا بحرچند ماه بی میس ان مبيهون نے دیکھا تھا کہ وہ باباسا تیں کا دست راست بن کمیا تھا۔ گارڈ کے ساتھ ساتھ وہ ان کا متیر بھی تھا اورباباسا میں اس کی صلاح کے بغیر کوئی کام نہ کرتے۔ مامول بيرحالت ديلھتے تو کہتے۔

وعاصمه! حاكم بھائى كوسمجھاؤيسى باہركے آدى بر ا تنااعتمار كرما تفيك تهيس-"

وہ شنتیں مگر کیا تہتیں۔ خاموتی ہے بھائی کو اور اس کے مشورے کودل میں دنتی محسوس کرتے ہوئے جھی خاموش رہیں۔ بہت عر<u>صے ب</u>عد توان کی تحصیت كوانتباراور مان ملاتعا بحروه كيسےاے تحض أيك اجتبى تخص کی مخالفت میں کنوا دیتیں اور یہ تو طے تھا انہیں اب تك اس تحص سے كوئى تقصان سيں يہنجا تھابس اس کیے خاموثی ہے وہ تیل کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ تیل کی دھار کو دیکھے جا رہی تھیں اوروہ نیا گارڈ لفظوں کی بوند ہوند ہے بایا سائیں کے دل کو جیتے چلا جارہا تھا یماں تک کہ اس یم کا رنگ بوائٹ آگیا۔اس نے نهایت مهارت ہے عین پروکرام کے بحت ممنام فون كال كے ذريعے اغوا برائے مادان كے عادى كروپ كو ہار کیا اس شرط کے ساتھ کہ مزاحت میں بھی مل و خون نہ ہو۔ ہاں زحمی کیا جا سکتا ہے کیکن سے بھی انتہائی صورت حال مِن وقوع يذبر ہو' سوتمام كام حسب بروكرام بى مل مين آيا تھا۔اس نے بروی نے جگری ہے مقابلہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ مجرموں نے اس پر فائر كھول دیا۔ بیر رسکی کام تھا مگرانتقام میں وہ دیوانہ ہو گیا تفاسويه بهي كر كزراا يك كولي بازد بخيرتي بوئي كزر كئ تو وہ آتے چیچھے جھولتا ہوا سڑک پر ڈھیرہو کیا اور عائزہ

میں تیار ہوں تمہارے ساتھ جانے کو مکر میرے بھائی جب سے عائنہ اغوا کی تھی اس کا ایک بہت قریبی

كوطبى الدارودلوا رو-" مرايك ندسني كئ اوروه ان جملوں ميں چھپى محبت کوایناندراتر بادیکھ کربھی گونگابهراین کیا۔ د بعض او قات بیہ نفرت ہر جذیے بر حاوی کیوں ہو جانی ہے؟ زند کی نے یو جھا مربھروا معی خون زیادہ ہنے ہے ہے ہوت ہو کیا تھا چر آنکھ کھلی تووہ ماسپٹل میں تھا اوربازد میں بے تحاشہ ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ 'کیے ہوئے ؟''باباسا میں نے اتن بے قراری اور محبت ہے یو جھا کہ اس کی آنکھوں میں بے سبب آنسو آئے مکردہ احمیں کی کمیا پھر بھرائے کہجے میں پولا۔ "هين مين بالكل تعيك مون صاحب إليكن عائنه لي

نی کا غوامیری کار کردگی کے منہ پر طمانچہ ہے۔ سیں سیں بیٹا! تم نے کوشش تو کی تھی نال سب کتے ہیں تم نے اعوا کرنے والوں سے بھربور معرکہ لڑا مرربوالورکے آگے کوئی کب تک جمارہ ملکا ہے۔ بے فکر رہو۔ اس وقت شہر کی ساری پولیس عائنہ کی ہازیالی کے لیے مصروف عمل ہے۔' "مرصاحب! به فرض توميرا تفانا مكرمين اسے نبھا

سمیں سکا۔ میں بھان ہو کر بس ایک کولی سے بے ہوتی ہو کیا۔ تف ہے جھرے" اليول مبين كت بينا إسب تحيك موجائے كا كھبراؤ

میں دیے بہتر سمجھوتو کھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ کولی نے صرف بازد کا کوشت بھاڑا ہے بڈی محفوظ رہی ہے بالكل بريشان مت ہو۔"کمحہ بھر کو تھے پھر پو کے۔"پھر کیاخیال ہے تہارا میٹے جوہ

''وای جو آپ بھتر سمجھیں میرے کیے' آپ کی رائے السل ہے صاحب "تھوڑا رکا بھر بیجے و تاب کھاتے ہوئے بولا۔"خداکی سم صاحب! جب تک عائنه لي لو بازياب نه كروايا تب تك بجھے چين نهيں

اور پھران کے مشورے کے مطابق وہ گھر آگیا ایک کیے نکل کھڑا ہوا 'اباسائیں منع کرتے رہ کئے عمروہ مجرم پیشه ادر بری شهرت بر اتنا بھی اعتبار نه کر آنھا تھی

ودست حسن ان مجرموں کے در میان عائمنہ کا خود ساختہ محافظ بنا ہوا تھا۔ حسن کو اس نے اپنے خاص آدمی کے طور پر بھیجا تھا مکر حسن بھی میک اپ ہی میں تھا اور کالج کے زانے کی استیج کی سرکر میاں اور اداکاری کا شوق اس کے بے حد کام آرہا تھا سووہ حسن کی ساامتی اور عائنہ کے تحفظ کے لیے اس معاملے کو زیادہ ملول تهيس دينا حابتا تفائجراس واقعه كايانجوال دن تفاجب یولیس نے رات کی خاموتی میں ریڈ کیا اطلاع حسن نے دی تھی عائنہ حاکم ڈری مسلمی جیھی تھی۔ باہر لولیوں کی دھا میں دھا میں ہورہی تھی کہ ایک نقاب

"جلدی نگل چلو یمال ہے۔ وہ مجرم مہیں بھی زندہ نہ چھوڑیں کے۔ تم نے کھیائی بلی کے همبانونے کی مل سی ہے تاں تو چلو فورا "ميرك

وہ اندھیروں کاسفر کر مااہیے روشنی میں لا کرغائب ہو کیا۔ وہ مین اساب پر کھڑی تھی اور یا آسانی اینے کھر جاستی هی اس کیےاہے کھوڑی کی سلی ہونی اورانی ردث بس میں بدقت سوار ہو گئی سیسی یا رہنے کا دہ اتن رات کئے رسک مہیں لے سلتی تھی کہ دودھ سے جلی ہوئی تھی۔ رات کے ساڑھے دس بجرہے تھے جب وہ کھرمیں داخل ہوئی۔باباس میں نے مینے کراے سینے سے لگالیا اور ماماس کے علیج کیڑوں کاس کے انداز سے آنے والے سی عنیاب سمے کودل پر دہتک دیے ہوئے محسوس کر رہی تھیں پھر بولیس یارٹی ناکام و نا مرادلوث آئی توانسپٹرراجیل سے بات بھی نہ ہویارہی

"آئی ایم ساری سائیں! ہم نے اتن احتیاط کی کیکن پھر بھی نیا نہیں وہ عائنہ بی بی کواد هراد هر کرنے

اٹیک کیا۔وہ اگر کچھ معلومات بہم پہنچا دیں تو ہمارے ندکی کا چکرہے کیا سمجھ۔"

کیے آسانیاں ہو جائمیں گی اور مجرموں کی شناحتی پریڈ بھی تو ضروری ہے۔`

" تھیک ہے 'سب ہوجائے گا۔ مجھے اس سے انکار تهیں مکر بچی اجھی لوئی ہے۔ خوف زدہ ہے اسملی ہولی ہے۔ آپ کل آگرا بی کارردائی کمل کر کیجئے گا۔" السيكم راهيل اظفر سربلا كرآم برمط كميا أور دوسرے دن وہ معادمات میں صرف ان مجرمول کو شناخت کرنے کے علاوہ کوئی اور کارکر بات نہ بیان کر سکی اپنی کلو خلاصی میں اس نے جو واقعہ بتایا اسے السيكرى ذانت في آسانى سے مصم ميں كيا اس كى آنکھوں میں شکوے تھے جیسے لڑکی کسی کی شخصیت کو یردے میں رکھنا جاہتی ہے مرعائنہ حاکم کی آنکھوں میں آتی ہجائی تھی کہ وہ زمادہ رووقد ح کرئی نہ سیکا اور كاررواني مكمل كرك انجھ كىيااور خودعائينہ حاكم ھى كە "عظمتِ الله "كي د مليه ر مليه مين لك بني هي التي محبت ہے کہ بھی ضان حیدر کے اندر تبدیلی کسی منہ زور لہر کی طرح اس طرح بیدارہوتی کہ اے اینے اوپر اختیار نهیں رہتا۔ مکروالٹ کھول کرماں کی نضور دیکھٹا تواس میں جھوٹے جھوٹے کی الاؤد مک جاتے۔

والجهي توليجه نهيس كيا الجهي توسمندردن أنسوبي جو آنگھوں میں بھرنے ہیں وکھ ہیں جو تمہارے تام کا حوالہ ہوں کے حالم صاحب

وہ دل ہی ول میں بربرط آ اور ایسے مشورے دیتا بابا سامين كوجوبظا ہر سود منداور خوب صورت للتے مکران کے لیے مزید بریشانیاں خریدنے کاسب منے اور ایسے میں وہ بر*مے کر بروے دھڑ* لے سے اپنی علظی مان کیتا مگر باباساس كے كاندھے يہاتھ ركھ ديے۔

' تيون مت سوچا كرونيخ! فصلح درست اورغلط اس قدرهاري زندكيون يراثر انداز تهيس ہوتے جتناهاري نار کی میں ڈویتے اور نسی ممنام کو شهرت کی بلندی پر میں دیکھا ہو گا مگر میں گواہ ہوں ایسے گئی محول کا۔ سوبھول جاؤ جو قیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا اسے بہا یک بہت برط کروہ تھا جس کے فرنٹ سائیڈیر ہمنے مارے لیے اس حالت میں تخلیق کیا گیا تھا۔ ہی

(258)

کے لیے ایناانتخاب لارکھا۔ "نیہ مخص کون ہے صاحب بیاس نے مشورہ ليغير آماده حاتم صاحب كوسواليه نظرون سعد يمهااور "میرا بھتیجاہے مگرعظمی!میںنے اس کے متعلق پھوزیادہ چی جبری میں سن رھیں۔ " پھر کیاارادہ ہے آپ کاس بابت ع "پية نهيں۔ ميري توعقل مفت ہو گئي ہے بيج! اس کی محصیت کی جی کور محصا ہوں تو دل مہیں جا ہتا مگر عائنه کے اغوا کے بعد کی صورت حال و محسا ہوں اور أتنده كالمنظرنامه تخليق كرناجول توبيه المتخاب زياده بهتر لگتا ہے۔ گھر کا لڑکا ہے۔خاندان کی عزت کو عزت سمجھے گا۔ ایک بار وهوب میں ڈالے گا تو ایک بار حيماؤن مين بھي رڪھ گا-"

''<sup>لی</sup>نیٰ آپ فیصلہ کر چکے ہیں''پھر آپ مجھ سے کیا "پیا تهیں میں کوئی فیصلہ کر چکا ہوں یا کرنا جاہتا ہوں یا اس بات کا خواہاں ہوں کہ تم مجھے اس فیصلے سے مختی ہے منع کردد۔ سے یو چھوتو بچے!اس کمحوا تعی مجھے ایک بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہورہی ہے۔ اكر ميراكوني دست راست مو بالوشايد بيردروناك واقعه ہو تاہی تہیں اب بہنوں کا کوئی ایک بھائی بھی ہو تاناں تومیں سکون ہے آئیسیں بند کر سکتا کوئی ہو تاجوان کا

ومطلب آپ بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹول کو رِیج دینے والے ہیں۔" پایا سائیں نے نظراٹھا کر ویکھا بھر مھنڈی سالس کے کربولے۔ "بہ بچ ہے عظمی! میں اس سے منکر نہیں ہو سکتا' نہ یہ جاہتا ہوں کہ تم مجھے عظمت کے سنگھاس پر بٹھا کر ہوچھواور سمجھومیں انسان کے روپ میں فرشتہ تھا۔ فرشتے دنیا میں کہیں سیس ہوتے کیونکہ ہم سب انسان ہیں عام ہے " کمرور سے انسان- اور میں میں ان عام انسانوں میں سے زیادہ عام انسان تھا۔ میری تظرمیں زندگی محض لذت کام دوہن اور دجودے آئے

واقعی میں ایبای تفاجیسا کہ اب ثابت کر رہاہوں ؟" سلمان حيدراے خاموتی ہے ديلمار ہا بھر شھنڈی سالس لے کر کھڑی ہے نیک اگا کر دھیرے ہے بولا۔ "جرم نسي کابھي ہوضان جيدر! بحرم 'خطا کارتم بھي مو- تتهيس كيابية بهائي كالفظ منف لفظ نهيس اميد التمنا اورخواہشی ناتمام کا ایک تسلسل ہو باہے۔ دعائے ہم شبی کی تبولیت کاسامزار کھتا ہے۔اس معاشرے میں عورت کے لیے تحفظ کا ایک تا قابل تسخیر قلعہ ہو یا ہے۔ لڑکیاں جس قدر بھی ہمادرین جائیں "کتنی ہی خود مختارہوں مکرانہیں بھائی 'مینے 'باپ اور شوہر کے نام کی اس نا قابل تسخیردلیل کی ضرورت ہوتی ہے مکرتم ہے تم نے بھی یہ مان توڑویا۔ تم جوان کی روح سے کے کانے چن سکتے تھے تم نے ان کی روح کو کانیوں میں مھینج لیا۔ لہولہان کردیا ' محض ان کے باپ کی کسی هی کی سرامیں۔ تم نے بھی سوجا ہے ضمان!وہ کڑی جو جاریا یج ون بعد بازیاب کرائی کئی ہے۔ اس کے معلق اخبارات نے کیا کیا لکھا اور اس کے لیے لوگ کیا کیا كتي ہيں۔اب كالج سے مائلكريث كرنا يوا ب مكريہ طعنے ساری زندگی اس کا پیجیعا نہیں چھوڑیں کے۔وہ ساری زندکی خوشی کو بورٹرے سیس کر سکے گی- وہ میری کچھ نہ سہی پر تمہاری تو بہن تھی مگرتم نے 'تم نے کیا کیا اس کے ساتھ ۔اب دنیا کے سامنے ایک اذبت بنا دیا ہے۔ تم بھول کھلا سکتے تھے گلاب مکرضانِ! تم نے بول اگادیئے ہیں اوروہ پھر بھی تمہیں اپنا بھائی اور جانے کیا کیا تسلیم کرتی ہے جہنیں بہت کمزور مزی پیاری ی عنایت ہوا کرتی ہیں ضمان آلیکن تم نے خودتو اش نعمت کا گفران کیا۔ مجھ سے بھی اس دھوپ وهوب زندگی میں موجود ساب چھین لیا۔ تم نے اپنا میں میرا بھی قصان کیاہے ضان ایمر بھی کہتے ہو میں سے حفامیں ہوں۔ کیادا تعی جھے احتیاج کا بھی حق

و علمے گیا۔ جواب ایک بات کا بھی نہ تھا۔ سوفلیٹ ت نکتا چلا کیا کھریایا سائیں کا بھتیجا تھا جس نے اس حادثے کے جھ ماہ بعد بایاسائیں کے سامنے عائنہ حاکم

لرتے ہیں اور ایک وہ جن کے اندر یا ہرسے زیا دہ شور ہواور وہ اندر کی تفی کرنے کے لیے لاؤڈ ہوتے ہیں اور تم الجھے تم لا مرے محض لکتے ہو۔" " كيواس مت كرد- أيها مجه بهي نهيس-" سلمان نے کوئی رومکل تہیں ریا اور کتاب اٹھالی اور جیسے كتاب سے مخاطب ہوا۔ "جمعیں یا تو سی مان لینا ہے یا جھوٹ بولنااتی مہارت سے آنا چاہیے کہ ہم سے کوائی ہی فورس سے جھٹلا سلیں۔ " تم ان ڈائریکٹ کیوں بول رہے ہو 'ڈائریکٹ بات كيول مين كرتے جھے ي-" اس نے مامایا کی تصویر پر نظریں اور نکادیں آہستگی ے بولا۔ "جنہیں ہم اہم جھتے ہیں کوشش کرتے مِن انِ كُو كَانْنَا صِعِنے كى جَمَى تَكَامِف برداشت نه كرلي رہے مگراس کو کیا کہیں کے اگر کوئی تخص اپنے

ہا بھوں ہے اپنی راہ میں خار بچھائے اور ٹوٹے ہوئے کالچ پر چلنے کی سعی کرے کیا گھتے ہیںا۔۔۔؟" صان تھک کرصونے پر گر سا گیااور سلمان حیدر بیرے اٹھ کر کھڑی کے پاس جاکر کھڑا ہو گیا بھر

فضاؤل كومخاطب كركے بولا۔ ودعیں نے بہت جاہا۔ میں تہیں روک اول مگرتم ہیں رکے اس خار خار رائے پر طلنے سے بھراب کیوں آئے ہو میرے ماس زخم دریدہ 'ٹوٹ ہوئے ؟! مزكرات ويكعا يمربوري حياتي سے بولا۔

"ول کے موسمول سے بغاوت کرنے والے زیادہ ورپیروں پر میں چا کرتے ضان! ایسے لوگ بہت جلد زندلی کے صحوامیں بے دم ہو کر کر جایا کرتے ہیں اور کوئی مہیں ہو یا جو ان کے پیا سے حلق میں محبت کی چھائل سے رس پڑھائے۔ محبت دوا میں مر پھر بھی ت دل میں کسی جو ہڑی طرح تھسری رہے۔ جی رہے تو کالی بن جالی ہے پھرای کا ہر قطرہ سم بن جا یا ہے ملم صان حیدرات ریکها رما نجرجوشلے انداز میں انجا

اسے دونوں کا ندھوں سے تھام کیا اور چلایا۔ "صرف میرا قصور ہے اس سارے معاطے میں؟ کیا صرف میرے جرم میری خطا میں ہیں مانی ابولو آلیا

وه خاموشی اختیار کرلیتا-زیر لب آئی مسکراههٔ دبا ليتااور جب ابني انتيسي ميس لونيا توحيران ہو ہو جا يا۔ کمراہ ہروقت کشکارے مار رہا ہو تا اور تازہ گاہب محبتول کے موسم کی طرح ارد کر دہلکورے کیتے رہتے مگر مرجذبه عمراكراس مين سينده لكائي بغير آكے بريه جاتا اوروه أينيخ ميس خود كود مليه كراني مضبوطي يرخود بي كوداد ویا کر نامگر محکن نجانے کیوں وجود میں جنگاری کی طرح تیرلی پھرتی۔ نسی برکھارت کی آرزو کرتی مسی مخلستان کی دعا ما علی اور نظریت سیس کیوں عاصمد بی کے ارد کردیث بٹ جاتی۔ایسے کہ مال کی یا دول پر اور گہرا اثر چھوڑتی چلی جاتی اور اس کا بھی مین کر ماکہ وہ بھی امینعاورعائنہ جاکم کی طرح ان کے مطلے ہے جھول کر فرمانش کر آان کی کود میں سرر کھے اپنی تھلن آبار ہا مروہ یماں حبتیں تیئر کرنے ہی کب آیا تھاجووا تعی اس راہ لگتا۔ نفرتیں جو دل میں کمچے سینت سینت کر رهی تعیس وه اغریس ان میں انڈیلنے آیا تھااور آج کل جفتحِلااس کیے بھی گیاتھا کہ سلمان نے اس کابائیکاٹ کرر کھا تھا پہلے تواس نے نہی سمجھایہ عام می تارا ضکی ہے مگر جب بات کرنے کو ترس کیا تھیں وہ عام باتیں تو ہر کسی سے کر سکتا تھا بلکہ ٹائم استک والی تنی دوستیاں اس نے یہاں مختصر قیام کے دوران بی بنالی تھیں مر خاص اور دل کی باتیں تو کسی ایک اور خاص ترین

كيا-إس نے بھر بھى توجيدندوى توجلاً إغيا-دو تنهیس معلوم ہے تمہاری تارا نسکی میری ذات<sup>ک</sup> سب سے بڑا ویک بوائنٹ ہے اس لیے ہی تم جھے کچوکے دے رہے ہونا اس نے حیاسی نظروں ہے اے دیکھا چر آہستگی ہے بولا۔

بیدے ہی ہے کی جاستی تھیں اور بس کی کمزوری

ھی اس جیسے متنبوط بندے کی کہ سلمان حیدراس کا

خاص ترین تھا زیادہ دن برداشت نے کرسکا تواس نے

فليب يردهاوابول ديا - سلمان حيدر تصس ببيضار باا يك

لفظ تہیں بولا اور ضمان حیدر جاں گئی ہے اے تمکما چلا

"الماكرة شي صرف دوانسان زياده چلايا كرتے ہیں آیک وہ جنہیں علم ہو کہ جو وہ کمہ رہے ہیں۔وہ حقیقت مہیں سووہ بات میں دم پیدا کرنے کے لیے شور

كرانجوائ كياتها كه اجانك مرى زندكي مس عاصمه داخل مو کئی خوشبو کی طرح بر باثر اور سبک عاصمه میں نے زندگی کے اصل کیجے ان دنوں کزارے میں جیا بھی ان ہی دنوں تھا تمریکے بعد دیگرے بیٹیوں کی آر نے مجھے اس سے متنفر کردیا لیکن اب سوچتا ہول تو یہ سب میرے دل کی ایک موہوم برائی کی بلکی می رمق ھی جس نے عاصمہ کا اور مری بچوں کا چرہ کملا دیا۔ همی! بیریج صرف میں تم سے شیئر کر رہا ہوں کہ اگر عاصمه صرف بيميان مرے ذمه نه لگاتيں ميں تب جي ایتای برا ہو ما۔ برائی مرے ڈی این اے میں شامل تھی کیو نکہ جمارے خون کا نہی تو خاصا تھازور ہو 'طافت ہو حکمرانی ہو اوکون کا فرہو گاجوائے واغ میں رہے گا-بس می اختیار اور طافت کا کھیل تھاجو میں نے سدا کھیلا۔ کتنے چرے میری زندگی میں آئے مرکونی بھی ان میں سے نہ بچھے بیٹا دے سکا نہ بچھے باندھ سکا۔ عاصمه کو بھی حض اس کیے میں نے طلاق سیس دی می کہ ٹیاید بھے لکہ تفاعاصمدنے بھے محبت کی مدھ چکھانی تھی۔ پیتہ تہیں میں جن دنوں محبت کو خرافات اور خلل داعی کردانیا تھاتب بھی میں نے محبت برجب جی سوچا عاصمه بی میری سوچ کے کینوس پر مجیلتی چلی تی۔ول کے کسی اندراسیار کنگ کرنی ہوئی مہیں معلوم اس سے اس انسیت محبت کی وجہ سے تھی کیہ وہ میری یا یج بینیوں کی مال تھی یا شاید سے کہ زندگی کے آدلین دنوں میں میں نے جس جرے کو عورے دیکھا اور صنفی تشش سے ہث کر کھ بہت اچھے جذبے اس کے نام کیے وہ عاصمہ تھی۔ اور مرد ہویا عورت کہلی محبت میلی توجہ بھری نظر بھی سیں بھولیا سومیں جى اس نظرے بندھا يبال چلا آيا۔ ميس سر آيا بدل كيا هوب ميرل حميا تها عظمي! يعيني كا تقابل اور خواہش بھی کہیں اندر جاسونی تھی مگراس نے سیٹ اب میں میراول جاہتاہے کہ کوئی واقعی ہو تامیراوست

تھی۔وہ جو سلمان کی باتوں سے پلیل حمیا تھا' پھرے اس بات بر کیوں چٹان ہو گیا تھا کہ اس داستان میں اس کی مان کا تذکرہ توا میس وائی زیر کی حیثیت ہے بھی نہ کیا تھا حاکم صاحب نے اور ایک اس کی ماں تھی کہ حیدر کے نام کی چاور اوڑھ کر بھی بھی جھی خاموشی ہے اس سنگ مل انسان کے لیے برویا کرتی تھی شاید ان کی بھی ہی مجبوری تھی کہ اس مخص کا چروان کی زند کی کا آولین چرہ اور محبت کا پہلا احساس کیے ہوئے

وہ سرجھ کائے سوچ جا رہا تھا۔ پتہ ممیں کیا ہواکہ اجا تك باياما سي في اس كثافير بالقرالها "بولوجى عظمى!تمهارى صائب رائے كياہے متمام حالات تمارے سامنے ہیں۔ "اس کادل جا ایکے۔ "عائنداب اتن بھی ارزاں میں کہ "ہاتم تصیر"کو اس کی زندگی اور قسمت کا مالک بنا دیا جائے جو جرم اس کا تھا سیں اس کی سزامھی اسے کیوں طے دنیا میں ہر شخص کے لیے اس کا دو سرا کمشدہ حصہ بھی تحلیق لیا گیا ہے۔ سب کے جو ڈیے بنائے ہیں تو پھریہ کیے ممكن ہے كہ عائنہ حاكم كى زندگى كااصل بم سفراس كى حاجت کے اس کے در پر دستک نہ دے۔ یہ انظار جال مسل ضرور تھا مرنا ممكنات ميں سے سيس تھا۔ ا تظار شرط تھی اور عائیہ جاتم جیسی بیاری لڑگی کے کیے انتظار ہی بمتر تھا۔ بھی نہ بھی تو زندکی مہان

وه برمه كربيه بهى كمناجا بتناتها-''پاہا سامیں ادھرد کھھئے میری طرف میں آپ کے ممل کے رد ممل میں کس قدر برا بن کیا ہوں کہ اب خود کو سیس بہوان سکنا مرد مجھتے آپ کی طرح اب تک میں بھی نیک نام ہول۔ ملنے جلنے والوں ' دوستول میں

لڑی ہے وہ کتنی ہے اعتبار اور کتنی ارزاں کردی گئ

ای ال کی آ تھیں اس کے ول پر آنسوٹ ٹے کر کے برسانے کی تھیں۔ وہ آنسو تھے کہ جنگاری۔ جمال قطرہ میکتا دہیں دل کی سرزمین پر ایک داغ بر جا آ دهوان الخصنے لکتا اور اس دھو عیں میں اس معصوم لڑکی كاچرەفيد آؤٹ بوكيااورده مرهم انداز ميں بولا-فیصلہ ہے مس چوکش میں اور کھ کما ہی تمیں جا

باباسائیں نے تھے تھے انداز میں اے دیکھا جیے مان لینے کا جو ارادہ باندھا تھا دل نے 'اس سے ہٹ کر دیئے جانے والے مشورے نے انہیں دھیکا پہنچایا تھا تکریمی حالات کے بیش نظر بمتر تھا سوانہوں نے حامی بھردلی۔

" نُعِيكُ كُتِيجُ مِن صاحب! أب كا فيصله راست

مامول نے ساتو تڑے کررہ گئے۔ " یہ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب! عاصمد! تم انہیں سمجھاؤ۔ اس قیلے سے انہیں رو کو' یہ سب ہونے سے کہ ہم سے زیادہ بھتر کون سمجھ سکتا ہے۔ روح کی درماندگی اور نا پند زندگی گزارنے کی ازیت ای محبت کے برلے تفریس یانے کی زہنی ازیت عاصمه! سمجھاؤانہیں۔" کہتے کہتے رکے پھر آه بھر کرہو گے۔

''کاش اس دفت میرا کوئی بیٹا ہو آ اتوعائنہ بیٹا کے کیے میں سینہ سیرہو جا تا'لڑ جا آاس کی خوشیوں کے ليے مروائے افسوس

د کھ بہاں سے وہاں کہنے کی طرح آ نکھوں میں بھی ور آیا۔عاصم ماکم نے بھائی کی باتوں اور اپن طویل ازدواجی زندگی کی خزال رسیدہ شاموں سے جوازیت كشيدكي اس كاحساب كتاب لكايا توبرملا حاتم صاحب کے سامنے ڈٹ کئیں عمران کی ایک نہ جلی فیصلہ وہی ہوا جوبایا سامیں نے کیااور امیندجو تھی اس کو جھنجھوڑ

سم رہ جالی۔ انصاف توسدا سے میں رہا ہے۔ او لیوں

کے تھیب تو چھدری جادر ہیں کہ دھوب چھن چھ آتی ہے۔ ہوند لگائے ' تب بھی کوئی میں جوان کی ذات مے کاے میں اعتبار ، بھرم اور مان کے سے اچھالے۔ وہ ساری زندگی یو نمی می دست رہتی ہیں خالی مسلی کی طرح خالی خالی من من دونوں سے مسالتين سميث كرسي جاه اسي منزل بريهيج جامين تب بھی اسیں اپنے کیے کوئی کمچھ قرار، کمچھ معتبر مہیں ملا کریا۔ سامنے وهول اڑا تا راستہ ہو تا ہے اور سیس ينجهازهم زحم رائ كى دى اورساتھ مو ما بورىدە ورمانده لهوله وجود

"تم چپ کیوں ہوعائینہ!تم پڑھی لکھی ہو' بابا کے سامنے جاؤ اور لڑ کر کہو تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں۔ جس جرم میں تمہارا تصور شیں اس کی سزابھی تمہیں لیوں ملے تم۔ تم ہاتم تصیر جیسے بے سمت اور بے مہر انسان کے لیے سمیں بی ہو متہارے کیے تو کوئی بہت پارا انسان آئے گا۔ ہاں عائنہ! سے کوئی بہت پارا انسان جس کے پاس تمہارا پنہ ہو گاادر تمہاری طلب طرجے ابھی تک تمہارے کھر کارات مہیں ملا ہو گامگر دہ محوسفرہے اب بھی' ایک تمهاری آس کو دل میں بسائے تمہاری طلب میں محب سفریائی گاڈیوہ اس کا چہرہ این طرف موژ موژ کراہے یقین ولائی رہتی سیلن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ کانج جانا چھوٹ چکا تھا۔ وجہ بابا سامیں تہیں تھے۔ دہ شہر میں تھیں جو اخبارات کے ذریعے سارے کالج میں مندمیں اتھی ڈالے ہروفت اس پر کف انسوس ملتی رہیں اور تذیل کے نے نے اندازے اس ر زہرانشانی کر تھی۔اب اس کی زندگی صرف کھڑ کچن یا گارون تک محدود مو کررہ کی تھی کہا میں اور آئے بردھنے کا عزم اس نے الماری کے سب سے تحلے خانے میں اور کھنٹوں سوچا تھاکہ کائن ازیت ا نکیزیا ددل کو جھی زندگی گزارلی تھی۔ سواس نے خود کواس زندگی کے

(262)

بےرورورون کرے جرے جو الیا۔

باباسائیں نے منکنی کی رسم کی آری دے دی تھی اورامیند بھرے ول ہے اس کے لیے ثانیک کررہی سی بفول بابا کے منتنی ہی سسی حالم صاحب کی پہلی اولاد كى خوشى هى اوروه ايخ يسب ارمان تكالنا جائة میصرید اور بات که سارے کھر میں مائی فضا طاری هي۔ ويکھتے ہي ويکھتے مثلني کا دن جھي آليا۔عائنہ حاکم سفید کامرار شرایره سوث میں اداس کمانیوں کا اداس روب بن میمی تھی اور ستون کے تیجیے کھڑے منان حیدر کادل بیمدم ہی اس کے ملیج و پُر ملال حسن پر اندر ی اندر تفر تفرانے لگا تھا۔ ایک بوجھ ساتھا جو ول پر آ را تھا۔وہ یک ٹک اے دیکھے جارہا تھا اور کھڑی ماں لهیں قریب ہی اس کی سوچ پر کف انسوس مل رہی

ميري محبت من ميري بي صنف پر تهرياني كيول ؟مير میری ندسهی برے تو تیری بس اور بہنوں کے قدموں اور راستوں میں آنے والے خاراتو بھائی بلکوں سے چنا كرتي بين مكر ضان إنوني بياكيا؟ كيول كيا جيد ول تھبرانے نگا تو وہ ہا ہر آگیا۔ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ دل ابھی سنجملا بھی سیس تھا کہ عین ای وقت لیند کرد زر بورج میں رکی- مین جاربادی گارداور بدووستول کے ساتھ ماہم تعلیج از رہاتھا۔ لرباچو ژاہاشم صیر جس کے چرے پر حق ٔ در شی ادر کردار کی خای خود بخود منعکس ہو رہی تھی جیرہ واقعی مل کا آئینہ ہو تاہے۔ مگروه عائنه حاکم اس کاکیا قصور تفاجھولی معصوم سی عائد حاكم كاكيامو گا وہ اس مخص كے ليے تو نميں بن اس کے لیے تو کوئی بہت پیارا انسان ہونا جا ہے کوئی

بهت بي ياراانيان-" وہ واکیش پلٹا مگرر سم کا اعلان ہاتیم نصیر کے جیٹھتے ہی ہو چکاتھا۔وہ ستون پر بے ساختہ مکا ار آرہ گیااورعائنہ وتم میرے محافظ تھے میرے بھالی تھے مرتم نے

اس کامیراخون کارشتہ ؟ یک

يشت موژ كرسوچا مگرده سوال ٔ ده شكوه كيا تها جواس کی بلکوں میں آٹکا تھا۔

"عائنه حاتم إمين كتنايرا مون ناب-" مرکے اس نے دیکھا مگرعائنہ حاکم کا سرچھکا ہوا تھا' شاید یہ سراب بیشہ ایے ہی جھکا رہے گا۔لوگ تو محبت میں بھی بھی خدا ہوتے ہیں مکریہ محض جواس کے برابر بھا دیا گیا ایک اس کی انقای کارروالی کے باوان ميں سے محص تو سر با بیر فرعون ہے۔ تو کیا عائنہ حاکم کا سر بھی سجدے سے اسمے گاہی سیس رو پہلی ز بحیرس اس کے بیروں میں ' ہاتھوں میں اور روح کے لروحصار ہو چکی تھیں اور بیہ سب پچھ بہت دہر تک و کھنا ایں کے لیے ناممکن تھا۔ سووہ گھرے یا ہر تکل آیا۔ سکریٹ بیتا مین کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سروكوں پر مغر مشتى كر ما تھك كىيا تورك شركر كے واپس فلیٹ لوٹ آیا۔ سلمیان حبیر نے دروازہ کھولا مکر توجہ تک نمیں دی۔ اسمتنی ہے ایک طرف ہو گیا۔وہ اندر چلا آیا۔ سارا فلیف ای طرح قرینے سے تھابس آیک اس کی زندگی ہے قرینہ ہوگئی تھی۔

'' کیسے ہو تم ج۔'' اجنبی بن کر کسی اپنے سے ملنا جس قدر بھی اذبت الکیزسہی مگر کم انبت الکیزیہ بھی نہیں کہ جب کوئی ایزا جبی بن کر بھی آپ کوجواب دینا ضروری نه مجھے کتے کھے تک دل سنبھالتا ہے تا آپ کی حباسیت- سووہ بھی بٹت بنا کتنی وریہ تک سلمان حیدر کو تکتارہا بحرڈھیٹ بن کر آگے بڑھا اور اوراس کے کاندھے رہاتھ رکھ کے بولا۔

''تاراض ہو ابھی تک؟'' سلمان حیدر نے بھر کھ نے کما۔ واپس بیڈ بر آ میشا۔ ضان حدر کی روح أنكهول مين هنج آني إيك طرف عائمة حاكم تاراض كهزي تهمىاوراتك طرف بير فتخص روفها بميثنا تفاجودنيا

زندگی سے زکال دیا۔ ہر محض یمال اینے اصولون ضابطوں پر جیتا ہے چرمیں کون ہو ما ہوں جو تم سے

تهماري زندگي پر سوال جواب کرول-" «بکومت آیک تم ی توہو میرے اپنے" "پال سے خوش مہمی کھی بھی مکراب ہے بھی تہمیں-تمهاراكيا مصان حيدر! خدا جائے م كب بدل جاؤ-کب حمیں اپنی محبت حماقت لگنے لگے اور تم میرے لیے بھی ایسے ہی خار بھرے رائے بحویز کردوجس بر مجھے برہندیا چلنا پڑے۔ تمہاری دسمنی قبول کی جاسکتی ہے مکر تمہاری دوسی نوصان صدر انو۔ اس نے کمبل اچھی طرح اپنے کر د کپیٹ کیا اور

رو کھے کہجے میں بولا تو وہ بذیر اس کے قریب چلا آیا کھر چروایی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ وأرهر ويمو علياوا فعي من اتنابرا مول ؟

" آئی ایم ساری میں نے عرصہ ہوا ایجھے برے ہونے کا بیانہ توڑ ڈالاے ڈیر! میں اب سی کو اس كسولى ير ملين يركفتا كيونك بدونيا جادو كالحلونات یماں ہراچھا مخص برابھی ہو سکتا ہے اور برا مخص اندرے اچھاہی نگل سکتاہ اور بچھے! بچھے ماسک پر ے ماسک آثارنے کافن تہیں آتا۔"

"طنز کر رہے ہو؟ کیا واقعی میں اتنا برا ہو گیا ہول مالي؟-"وهرو نلهامو كيا-

مرسلمان نے بھرایک لفظ تہیں کہااوروہ بھرے جانے کے لیے اٹھے کھڑا ہوا۔ دل جاہ رہاتھا وہ ہاتھ تھام کے روک لے مراس نے براہ کر دروازہ اس کے احتیاج سے سلے بی کھول ڈالا تو ول زلز لے کی زومیں آ گیا۔اے مخسوس ہوا وہ اس فلیٹ ہے ہی مہیں اس کے دل ہے بھی نکانا چلا گیا ہے ہیشہ کے لیے اور اب اے بوتنی خاک ہے ور بدر پھریا تھا ہے خمانماں بریاد سا۔ اس نے بند ہونے والے فلیٹ سمیت دل کے وروازے ير حسرت تظرو الي ألم الميول مي آجائے والے آنسووں کو اندرہی اندر دھکیلا اور واپس کو تھی لوث آیا۔ اور بابا سائیں تھے کہ اس سے پوچھ رہے

ی تھی اس لیے یا ہر چل قدی کے لیے نکل گیا تھا۔" مایاسا تعن مطمئن ہو گئے تھے اور وہ ملازمین کے سر

یر کھزا گارڈن کی آرائشی اشیاء گاڑی پر لوڈ کروا رہا تھا كام يمثانواليسي كى طرف جاتي موت بسب اس کے قدم عائنہ حاکم کے کمرے کی طرف برھتے طے کتے بلی بلی مدھم روشنی باہر جھا تک رہی تھی اس نے ہولے سے دروازہ کھولا عمروہ متوجہ مہیں ہولی کہے بال اس کی پشت پر بلھرے ہوئے تھے۔ اور ارد کرد مجروں کے سرخ بھول تی تی بھرے بڑے تصاب لگاجیے دل ریزہ ریزہ کے طرع مول اوروہ مکن تھی کینوس پر رغوں ہے لکیریں جینچنے میں دل جاہا ایکارے "عائد حاکم ادھرد مجھو-کیا مہیں لگتا ہے تمهارے اس بھائی کے بوتے ہوئے کوئی حمیس اندهے کنوئیں میں دھکیل سکتاہے۔ مر نظروابس این طرف لولی تو آوازاندر ہی کہیں کھو

ی کنی کہ اس کے ہوتے ہوئے کیا خوداس نے عایمنہ حاكم كواندهم كنوس كي صدابنا ديا تقاجس كي تقاه تھي نه منرل وه النے بیرون والیں لوث آیا۔ بستر بر لیٹا تو سارى رات خودے لؤيار ماسو صبح جا گاتو شکست خوردہ سا وجود کیے ہوئے تھا بسترے ملنے کو بھی دل تہیں جاہتا تھا۔ ہرچیزبری لگ رہی تھی جب ہی آیک ملازم اے اٹھانے علا آیا۔

"صاحب! برے صاحب بلارے ہیں۔ بچوں کو اسكول نهيس لے كرجانا كيا؟ يوسوال جھى داغ ديا تواس نے بند آنگھیں بدقت کھولیں۔

"میری طبیعت کہتے کہتے میں مرک گیا۔"میلومیں آ یا ہوں۔" کھراس کے جاتے ہی منہ ہاتھ وھو کر بخار میں پھنکتا ہوا دجود کیے پورج میں جا گھڑا ہوا۔

تمود نے دیکھا تو بوے دلارے سلام جھاڑا۔ "السّام عليكم عظمي بهمائي-"اوروه اسيد يكمثاره كيا-بھی عالمتہ حاکم اس کے سامنے کھڑي تھی۔ ہاتھوں

ہینہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا گراہمی وہ یوری طرح سے ٹھیک بھی نہ ہوا تھا کہ سلمان حیدر چلا آیا۔ اس کی جان آ تکھوں میں تھنچ آئی پورٹیکو سے ہی اس نے تھام لیا۔ دوران دفرا میں شہر میں سے تھام لیا۔

''بلیزمانی! میں خود سب کمہ دوں گائم یہاں میری پوزیشن آکورڈنہ کرد۔''

W

با دکیا مطلب؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا؟ آپ بین کون ؟

" انی ... "حیرت کے شدید جھنگے سے وہ ال کررہ گیا اور وہ ایک نا پسندیدہ می نظراس کے چبرے پر ڈالے اندر بردھ گیا اس سے سے سب ہضم نہ ہوا تو وہ ڈرائنگ روم کی سمت بردھ آیا اور دمکھ کر جیران رہ گیا وہ سب لڑکیاں کہلے سے کان لگائے گھڑی تھیں اسے آیا دیکھانوسب برل ہو گئیں۔

"اوہ عظمی بھائی آپ۔"سب سے پہلے عائد حاکم نے ہو نٹوں پر زبان پھیری اور فرار ہونے میں عافیت سمجھی بھرا یک کے بعد آیک وہ سب غائب ہو گئیں اور وہ ڈرائنگ روم میں باباسائیں کوایک ماضی کی داستان سنا رہا تھا۔ ایک طلاق نامے کی کالی 'برتھ سرفیقلیٹ' البم سامنے وہرے تھے اور وہ کمہ رہا تھا وہ داستان جس میں باباسائیں نے ایک رئیس زادے کا رول لیے کیا

تھا۔ ایک لڑکی ہے شادی کی تھی بھر ایک ماہ بعد ''تکھوں میں جبرت بھر کر کہاتھا۔ ''کون شوہر؟ کیسا شوہر؟ نکاح نامہ ہے تمہارے

پاس؟ گواہ لاؤ۔"
اوروہ لڑی روتی رہ گئی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی ہو منہیں تھا۔ اعتبار میں بہت بے دھڑک لوئی گئی تھی گر ماں باپ اور وہ خودا تی غریب تھی کہ اس امیرزادے کی گئی تھی کہ اس امیرزادے کی گئی تھی کہ اس امیرزادے ہجرت کی بیال تک کہ اس کی زندگی میں ایک دوسرا مخت ایسا کہ اس کے شخص نے اس کے لیے سارے وکھ جاتا چھا گیا اس شخص نے اس کے لیے مارے وکھ جھیجا کہ اگر تم قانونی جنگ لڑی اور حاکم سرور کو لکھ بھیجا کہ اگر تم قانونی جنگ لڑی اور حاکم سرور کو لکھ بھیجا کہ اگر تم قانونی جنگ کری اور حاکم سرور کو لکھ بھیجا کہ اگر تم قانونی جنگ کری اور حاکم سرور کو لکھ بھیجا کہ اگر تم قانونی جنگ کے اگر تم قاندہ طلاق دے دوور نہ خلع لینے میں تمہاری بدنای ہونا فائدہ طلاق دے دوور نہ خلع لینے میں تمہاری بدنای ہونا

کمایاضان حیدر! صرف بد دعائیں۔"اور تمواس کی خاموشی ہے گھبراکراس کے قریب جلی آئی۔ "آر بو آل رائٹ عظمی بھائی۔" ہولے ہے ہاتھ تھامااور چنے بڑی۔ "اومائی گاڈ۔اتنا تیز بخارے آپ کو۔ آپ بسترے

کیوں اسھے۔ آپ نے کوئی دوائی عظمی بھائی جید اس نے تھک کر نفی میں سرملایا۔ سارے وجود میں شامیں شامیں تھی یا چینیں تھیں جو کو بحق پھررہی ہمیں تمروکی آوازیں بڑی تھیں۔ اس نے ذراکی ذرادیر میں ہاہاکار مجا کر سب کو ہی بلالیا تھا اور سب سے زیادہ بریشان ہونے والوں میں عائنہ ما کم چین چین تھی۔ بریشان ہونے والوں میں عائنہ ما کم چین چین تھی۔ بریشان ہونے والوں میں عائنہ ما کم چین چین تھی۔ بریشان ہونے والوں میں عائنہ ما کم چین چین تھی۔ بریشان ہونے والوں میں عائنہ ما کم چین چین تھی۔ اور وہ اسے دیجھے گیابری شہر تیں اس کے نام تھیں وہ اور وہ اسے دیجھے گیابری شہر تیں اس کے نام تھیں وہ

بھر بھی نیل کے لیے ہمہ دفت براؤ کے رکھتی تھی۔
''دہمیں! میں خود چلاجاؤں گا۔'' دہ نہیں چاہتا تھا کہ
کوئی اور کسی حوالے ہے اس تقدیس بھرے رہنے کو
رگیدے میو تیز قد موں سے لکھتا چلا گیا۔ عائنہ' بابا
سائیں سب بہارتے رہے مگردہ رکا نہیں پھر چیک اپ
کے بعد وہ بھرسے والیں نہیں جاتا چاہتا تھا مگر بدقت
اوٹ آیا۔عائنہ جاکم امین محاکم 'عاصمہ لی 'ثمروا و رباقی
سب لڑکیاں اس کے لیے محوا نظار کھڑی تھیں۔

دکھیا کہا ڈاکٹر نے عظمی۔''عاصمہ بی نے بردھ کر

تفکرے کہاتواس نے آوازناریل رکھتے ہوئے کہا۔
"کچھ نہیں۔ معمولی ٹھنڈ ہو گئی ہے بیکہ صاحب"
"یہ معمولی می ٹھنڈ ہے عظمی بھائی؟ کھک دیکھتے
"کیسی ذروہور ہی ہے۔ "عائنہ حاکم نے بروھ کراس کے
ہاتھ سے نسخہ لیااور فورا" ملازم جھیج کرمنگوایا اور یوں
اس کی جہارداری کادور شروع ہو گیا۔وہ سب کی توجہ کا
مرکز تھااور خودا ہے اپنے آپ سے حدور جہ چڑ ہوتی جا
رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے اندر محبت کاریب روشن
ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کے اندر محبت کاریب روشن
وحشت ہو رہی تھی اس لیے اس نے تہہ کرلیا تھاکہ
وحشت ہو رہی تھی اس لیے اس نے تہہ کرلیا تھاکہ
و مشک ہوتے ہی اپنے جرم کا اعتراف کرلیا تھاکہ
وہ ٹھیک ہوتے ہی اپنے جرم کا اعتراف کرلیا تھاکہ

کے سے حاصل کریااتنامشکل نہیں۔اس لڑکی کی جنتی برنای ہوئی تھی ہو گئی اور اگر مزید بھی ہوئی 'اس تج کو منظرعام برلانے میں تو میں تب بھی اے اینالوں گا' اس کیے کہ جو مخص صرف جیتنے کے لیے کھیے اے شكست وينا آسان مبين-كيا سجه-"

اور دوسری طرف سے خاموتی سے طلاق نامہ آ کیا۔وہ کڑی سمندروں روئی اس طلاق پر مخوشی ہے۔ عورت کے لیے یہ تازمانہ سمی مراس کے لیے تواس كى باك دامنى كاسر فيقليث تفاأس كے نفس اس كى صنف کے معتبر ہونے کی سند تھاسواس نے اس طلاق بالم كوسخفوظ كرلميا اور چند ماه بعد ہى اس كى شادى اس مخص ہے ہو گئی جواس کے لیے جنگ اڑ سکتا تھااس کے لیے سینہ سیر ہونا چاہتا ہی تہیں بلکہ ہو بھی گیا تھا۔ یہ تو بہت بعد میں بنہ چلاتھا اس امیرزادے کو کہ ہے اس نے سب سے کم مرت اعتبار کے سنگھاس پر بھایا تھاوہ یاس کے لیے وارث تکلیل کرنے کا سبب بنائی کئی تھی۔ خواہش کی سیجیل کا سب تھی پھر بہت و هو تدا اس نے مکروہ لڑکی نہ مل سکی تھی اور اب برسول بعد أيك نوجوان بميضا تعايراني داستان سنا تاموا زندگی کانیا کردار بنا ہوا باباسا میں یک ٹک اے وملیہ رہے تھے مامون ممانی عاصمه جی محو حیرت تھے اور وہ

" بھرسا میں کیسے ناں۔ پند آئی آپ کو ؟ ''کهانی؟ ثم ثم آخر جو کون؟''باباسا میں کسی در بعد قوتنس مجتمع کرکے بولے اور دہ بس پڑا۔

" بيه نبه يو چيس كه ميں كون ہول بيہ يو چيس كه آپ کا وارث کون ہے؟ میرے خیال میں ثبوت تا کافی تو شيں۔"وہ كه كر كھڑا ہو كيا توباباسا نيس باہر تك اس کے بیچھے آئے۔ وہ رکا تہیں تو وہ تھک کر ملٹے ضمان حيدرايك دم رك كيا- آنگھول ميں آئے آنسودہ كي طورنه جهميا سكا اور باباسائيس تنصح ڈیڈیائی آنگھوں ہے خارجی دردازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے

" حِلاً كيا- عظمي جلاكيا وولزكا ووجوميري ساري ج روى كاسبب تتعااكراے جانا ہى تعاتودہ آیا كيوں تعالميا

بجھے انتظار کے جال کسل احساس کا شکار کرنے بجھے للم تهين تعانو صرفااب ميں ليے جيوں گا۔" وہ پھھ ممیں بولا۔ اسمیں سہاراریتا بیڈروم میں کے آیا بھریایا سامیں اس عم کو لیے بستر کے ہی ہو کر رہ محمئے۔ سلمان حیدر اکثر قون کر یا قبقیے لگا یا اور ضمان

"مميرسب كول كررب، و ؟كول ؟" اور وہ لا ابالی بن سے کہتا۔ "میری مرضی اسمہیں ادا کاری کاشول ہے کیا بچھے نہیں ہو سکتا۔" يه ۋرائىبازى يولىي چلىرى كھى كداچانك دەلمحد آلیاجباب بهت شدت سے منان حدر ہوتا تسلیم كرنايرا-باتم تعيراموندهاكم عدر تهذي سياس آیا تھا۔ جب اجانک سی کام سے اندر آتے ہوئے صان حیدر کے خون میں یارہ کروش کرنے لگا تھا کھر میں سوائے امیند عامیہ اور تمو کے کوئی تہیں تھا۔ باباسامیں صرف اینے کرے تک محدود تھے اور عاصمه بي ابھي تھوڙي وريسكے حاكم صاحب كوسكون آور دوالي دے لريزوس ميں ميلاد ميں کئي تھيں كه بيہ مخص اجانك جاا آيا تعاب

"کیا ہو رہاہے ہیں؟" ترخ کراس نے سخت ترخی ہے بوچھا اور اس مخص نے بول ہاتھ ہلایا جسے کان ے ملسی ازانی ہو بھر خباخت ہیں کربولا۔ '' آجاؤ' ثم جنی آجاؤ۔ یہ خانہ ہے تکلف ہے۔ہم ودستول کے دوست ہیں اور پھرمال مفت سامنے ہو

"نشب اب " بوری قوت سے تھیٹراس کے چرے یر سی میکائل عمل کے تحت ہی اس فے مارا تھا ورنہ وہ توخود کو بیاور کراچکا تھا کہ ان میں ہے کسی کے ليكن خون كاجوش رشتول كى زېچيرس ايسى بى بولى بير به تو ژوینے سے واقعی ٹوٹ سمیں جاتمی وہ حشمکیں نظردں ہے اسے دملھ رہا تھااور جنمان حیدر کی آٹلھوں

''تم کون ہو تہیں کوئی تھے 'اے یا در کھو۔ آج کے بعد تم اس کھرکے لیے پچھ بھی تہیں ہو' یہ بھی مت

"کمواس مت کرو- تم کون ہوتے ہو قیصلہ صادر کرنے والے ک

وتعين تمين اس گھر کا محافظ ہوں اور حق رکھتا ہوں

ہاتم تصیرنے کینہ توزی سے دیکھا پھر شرا نکیزی ے بولا ''ان کا محافظ تو میں بھی بن سکتا ہوں اوہ رکا پھر ' بولا '<sup>ح</sup>ے اطراف خوب صور کی گھے بری للتی ہے' مسشر عظمت! ہاں بس مجھے دار باتیں بنانے کا ہنر آنا چاہیے۔ خوب عیش میں تمہارے۔ ایک سیس

'' آگے ایک لفظ مت کمنا' پیرسب میری بهنوں کی

"بابا- بمنیں-" تمسخرے کچھ اس طرح ہساکہ صان حديد كا دماغ كنفرول مين بي تهين ربا - وه الريزا-و نول جنگی جینسوں کی طرح ایک دو سرے کو رکید رے تھے جب اجانک عاصمد بی ہوئت می اسیند کے سائھ کھرمیں داخل ہو میں۔

"ارےارے یہ کیا کررہ ہو ؟

"آب! ہث جائے بیم صاحب! میں اسے زندہ ميں چھوڑوں گا۔"

وه لزيار بال يك كه عاصمه بي كوحا كم صاحب كو جگانا پڑا۔انہیں حقیقت کاعلم ہوا توان کے منہ سے

"فیک کیا عظمی نے 'ٹھیک کیا۔ اس کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا جاہے۔ دفع ہوجاؤیاں سے اور آئیندہ شکل مت دکھانا۔ " انہوں نے ملازمین سے و مسك و سه كر تكلوا ديا - باسم تصير بري بري قسميس كها آ

وہ سوچنے یہ آیا تو سوچے کیا اور وہ جاتا بھنتا سیر همیاں اتر ما جلا کیا مرجو دشمنیاں مول لے لی جاعی وہ جلدی فرو سمیں ہو تیں سواس کا بھی سابقہ ہاسم تصیر کے آدمیوں سے پڑ کیادہ کافی دیر تک تولز آرہا

مکر پھراس کی ہمت جواب دے تئی عام ساانسان تھا' وہ ہیرو سیس اس کیے بے وم ہو کر کر کیا۔ سنسان سرک پر وہ ہے یا رو مدد گار پڑا تھا جب کسی خدا ترس نے اسے ہاسپٹل کے گیٹ تک سیارا دیا اور گیٹ کے سامنے وال کرگاڑی آئے بردھالے کیا کہ تھانہ ہولیس کون بھکتتا ہمرے ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اسے فوری طبی امداد دینے کے لیے ایڈ مٹ کرلیا بھر جیب ہے حاكم صاحب كاكارؤنكل آيا توسارے مسئلے على موتے علے سے زرا کی زرا میں وہ سب باسیٹل میں تھے۔ عائنه حاكم اس كبائد تفامے رور ہی تھی۔ "كس قدر زخمي كرديا آب كو- يليز عظمي بهائي! آبِ آب اب ہارے ہاں مت آئے گا۔ آپ کو جارا کھرراس میں ہمیں تو ساری زندگی ہو سی رہنا

امیندنے بھی آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا

"عائنہ ٹھیک کہتی ہے عظمی بھائی!اب کے تھیک ہو جائیں آپ تو پھرلوٹ کے مت آئے گا اراجی بہت براے کسی اور جکہ جاب کرلیجیر گامگرہارے کھر مہیں 'جب ہمارے بھائی کو ہماری پروا مہیں تو آپ کیون در د سری مول لین جاری-" اس نے بے جینی ہے اسے ریکھا پھر تھے تھے

" تتہیں کیا لگتا ہے کیا کوئی مرد ہی حفاظت کر سکتا ہے عورت کی جمیاانسان جو مجبور تھنں ہے وہ اپنے بل يركسي كامحافظين سكتاب امينه ؟؟

امیندها کم کھندیولی تو مھنڈی سائس کے کربولا۔ "يه صرف مارے معجى سے خيالات بس بيل! کہ مرد معورت کا محافظ ہو سکتا ہے گئنے کھروں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے محافظ کے بادجود اس کھر کو لننے ہے کوئی نہیں بحایایا۔ یہ معاشرہ ہمارامعاشرہ سمی مگربیر سب سیٹ اب بھی تو ہم ہی بنانے والے ہیں کچھ ہم خوداور پکھ تم لوگ جو ہمیشہ اس خیال میں ہی بروان چڑھتے ہو ایک بھائی بیاری اور بریشانی کا حل ہے۔ بھائی ایک مضبوط حوالہ سہی مر حفاظت کرنا

(269)

W

W

ادره خاتون جب شغراع شادره خالق کنول کئیسنی سٹ گوونه خادرهخاتون نادره خالون نادره خانون ويكمن ئادره خانق شادرهخاتون الدره خالون إك لركى مايكل مايكل سى رجساحميل ميكوندي بضيباحميل سون مرکی رانی رجسيبجمل رصنيبهميل وروشك فاصلح أنكن كاحيب اند وصنيباحميل ول ایک تلشن بصنسجيل یے نام سی فلسٹ رصنيبهجيل سَأَكُرُ درما؛ يادل يُوند رصسب ست ایمکار رفعت سراج تنهرياران رفعت سراج دل درماتن صحا دفعت سراج توسر کے سفر ما برگ کل لنسيم سيحرقرينني ايم تسلطانه فخل اليم مسلطاند فحش ول أك كلاب سا شوكت رانا محصتور بيروين تنويف مرفنت اروقا شہرد فا گئے موسم کے گلاب عيىارسلات ذكسيد للكراحى

والبس اہنے حصار میں تھینج لیا' پہلے تواسے کچھ سمجھ میںنہ آیا مرجب عائنہ حاکم نے کما۔ "جمیں پا ہے آپ کتنے برے اداکار ہیں ضان بهيا- "تووه خوف زده موكيا-'دکیا؟بس بیه خوشیاں چھنے والی ہیں سیکن میہ سزا تو بری کڑی ہے۔" اور امینداس کے کاندھے سے جھول کر ہولی۔ وجميں مانی بھيانے سب بتاديا ہے عظمي بھائی!اوہ میرا مطلب ہے ضان بھائی! آپ نے ہمیں کتنے دنوں بوقوف بنايا نال-" وكليابيا جل كيا آخر؟-"ول وداغ من وهر كف لكاتو اس نے خشک زبان مالویر چھیری پھر بھرائے سمج میں وكيايا جل كياامهنه ؟ اور تمومزے سے بتائے گئے۔" کی کہ آپ بی ہمارے بھائی ہیں۔ آپ یماں گارڈ بن کراس کیے آئے ماکہ یماں کے حالات اور لوگوں کے مزاج آشنا ہِو سکیں کہ باباسائیں آپ کو قبول کر <u>سکتے ہیں یا</u> نہیں سیلن یمال کے حالات دیکھ کرسینہ سیرہو گئے۔ حقیقی گارڈ بن کر ہماری حفاظت کرنے کیے اور سے ہم ہی جانے ہیں آپ نے ہارے کیے کتنی تکلیفیں جھیلی اس نے طویل سالس کے کر سرجھکا لیا اور بابا سائیں نے اس کے کاندھوں پرہاتھ دھرکر کہا۔ وتضمان أترج بجهيد ومرى خوش ملى ب بجهيد يبيت مل مجئے ہیں۔ سلمان کومیں نے عائنہ کے کیے متخب کر ليا ي مهيس كوني اعتراض تونميس؟-" وسمیں۔ سمیں توبایا ساتھی۔"ایںنے ہے ساختہ الم کے سنے سے سر نکا دیا۔ وہ اب سی دامال سیس رہا

نكال چكا توبسرر آلينا كمرے كى بى بند كردى تھى اس نے مگر میکدم ہی لائٹ آن ہو چکی تھی اور سلمان حیدر اس کے بیڈروم کی دہمیزر جما کھڑا تھا اسے محویت سے ويلسا بوااس فاستغراق ويكهاتو يوجها-و حميا و مليه رب موماني ؟-"سلمان اندر چلا آيا پھر بالكل اس كمامة آكمرا مواتوبولا-"ويكهن آيا تها كوئي شخص كتناسيك ول موسكتا ب- كياتم والعي ات يقرول مويا يوزكرتيمو ؟ وكليامطلب؟ وهسيدها بوميفا-ومطلب میں کہ اسٹی ڈھیرساری خوشیوں سے منہ موڑے کم آفر کے سزادیا جاہے ہو؟" کھ در رکا بھر بولا ينعيل متجهتا تھا كە مىں حمهيل ستجهتا ہوں۔ ميرا خیال تھا کہ اب تمہارا ہانہ صبرچھلک پڑے گا۔ برملا چلا كركمو عي صان حيدر من مول مرض وطح ربا ہوں تم اس بچ کو کہنے کے بجائے اسے چھیانے پر کمر

بستة مو أخر كيول ؟ ومميرك شب وروزسے والف ہو كر بھي پو تھے ہو كيون؟ كيا تميس ميس يا مين بيرسب كيون كروبا ہوں۔الی جو چھ میں نے کیا ہے اس کی جھے اس سے جھی کڑی سزا ملنی جاہیے بھی بیس نے خود ہر ان خوشیوں کے دربند کرکے خود کوبہت زیادہ ارجن دے دیا ہے میں کسی بھی حوالے سے سمی ان سب کے ورميان تو رمول گا- كوئي تو مو گا'ان كا بھائي نه سسي بھائی جیسا ہی سہی کیا ہے کم ہے۔" وہ رکا پھرخود ہی

""ميں يہ كم تميں ۔ يہ توميرى اميد سے براہ كر ہے الى!اور جھےاس انجام ہے کوئی شکایت سیس کیونکیہ اس محص کے جدبات جان ہی سیس سکتے جوسب کھ لٹا چکاہو مگر تھولے بھٹلے ہے اس کے پاس ایک سکہ پھر جي چ کيا ہو۔ اسلي رر کھ کرد ملھوتو وہ سکتہ کھوٹا لکے گا مکرنسی شی است کے لیے کھوٹا سکہ بھی کتنافیمتی ہو سلمان حيدر پھر چھ تهيں بولا مروه اس طرح خاموتی ہے بھی نہ بیٹھایا یک نئی کمانی گھڑ کراہے

حفاظت میں رکھناتو سراسرخداتعالی کاشعبہ ہے نال کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کب بریشاتی ہے نكالنے اور بریشانی سے بچالینے پر قادر ہے۔ ''کبھی بھی شعیں' بیرانسان کے بس میں سمیں۔' ''پھرتم لڑکیاں کیوں ہو گئی ہو اس تعمت کے لیے' اکر شیں ہے تب بھی صبر کرناچا ہے۔"

' معبر! صبر ہم کر سکتے ہیں مگر ہارے والدین' وہ جو بیشہ بیٹے کوایے برمعانے کاسمارا مجھتے ہیں۔ ال والدمن كاكيا موجو ايها لتجھتے ہيں بو صرف سنے كو وارث کردانے ہیں بیٹیوں کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ جانے ہوئے کہ بیٹریاں تو دعا اور خوشی کا روپ ہولی جیں۔ "اس فےباباسا نیں کودیکھا۔

"الياصاحب كيا آپاب تك اولاد نريند كوي وارث بجفتے میں جایا

باباسائیں نے تنقہدلگا کریوں دیکھاجھے اس نے کوئی بچکانہ بات کہی ہو مگراس کے چرے پر سنجید کی جھانی رہی تو ہو کے

"جھی عظمی میراکیا صدیوں ہے لوگوں کالیمی خیال إدارث اولاو نرينه بي كه لا لي ب-

"حالا نكه بيه بي سب برط وهو كائب عساحب!ميرك بابا كما كرتے تھے وارث صرف نرينه اولاو سين آپ کے اچھے برے اعمال بھی ہوا کرتے ہیں۔جب تك آپ جيتے ہيں۔ آپ كاحوالہ رہتے ہيں اور آپ کے مرفے کے بعد آپ کے نام کا حصہ بن کر رہتے ہیں۔ بیہ تو ہم کو ماہ نظر ہیں جوانسان جیسی بے ثبات اور فالى چيز كواني لافالى خوشيول يرحاوى كريستي بهارك نيك اعمال مارے ليے محمول بچھاتے ہيں صاحب اور بداعمال مرے وارث کی طرح جکہ جکہ ہمیں رسوا كرتے ہيں چركيا ہے درست ہے ہم اپنے رب كى

"بال تم تھیک کہتے ہوئیہ درست نہیں مرہم میں ے کون ہے جو اس باریک تکتے کو سمجھے گا پھر ہم کیوں

وقت برباد کریں ، حیراب" بایاسائیں آگے بردھ گئے توجہ این انکسی میں اٹھ ایا بھررونا نہیں جاہتا تھا تکررونے لگا تھی طرح دل کاغبار

(271)

تھا۔ بورے اعتاد ہے مسکرا سکتا تھااور عائنہ جا کم کے

لیے دعا کر سکتا تھا کہ اس کا ہم سفرانتبار اور اعتادی

دولت ہے الا مال ہواور بیہ سوغات بختنے میں محی ہو۔



فاكداس كم تن بدان على أك لك كل النام مريد اسرى كي اوا في تيزي سے إمر آيا تھا مثلام ركوني وي ك شاہ میرے زورت جھڑا کرے گائی دیے تھی کدود ای طبے میں میزھیاں اڑا تھا تکر کھائے کے کر ر ب كومشاد كل كرواتم أيك تظرفوه والأبخير تُوٹ کے بات اور بنیان پیس کوڑا وہ جمویہ میں کہا

أس كالبح الحي أكله تحلي تفي اور كريد من بلكي وازم چنانی وی اس بات کی هلامت تفاکه شاه میر قالور میوزگ بننے وقت دورافات اپند منیں کرتے من الفااور واش روم کی طرف بیصا۔ وائر اروم میں واعلی ہوا ہی



اور داده كي لمني منتبعت جرى تقرير شروع بوتي وردانت " فكرب "كي سے بحث الحجى ال ب مير، یاں۔ افورشاد میرف آگلیس اکال لیں۔ پیتا بواوالی این کرے میں آبالوراس کی چی تھے " قرب قیامت بے ان ال کے چکر ش ایل والد کو لكما كمه رمات المعلق أكر آن دونه او عن وكما أما المشاہ میراآپ بات کو فاط رنگ میں لے رہ یں۔ "محمدواس جملے سے ملے شعب اور دائم کوالمباری میں سے کف لنکس لکل کران کے مائے دکھنے پڑے کیو گلہ وہ اے وحمکائی آئی کیے دہے تھے۔ "بہت نعبیث ہیں آپ!" فیصے میں وہ انسیں آپ فتم كا بري زبان من حبيث ي كتا ها تكريم في طرح ان پر آن جمی از میں اوا وہ کرے سے مالے لگے تقريب المياغ يكدم شاد مركوروك كالوجما " كب أوسم ب ير تاكر جاس بب سي بت شعيد فين من مو يا مول تو آب أك وم كرك ب كال م موجات و ٩٠ ووقت (كاكر في جراس) えとどときといる"とりがる ش شاوا ان آسیا کی تیرین کودجا ما دول۔ ب كاها في قراب بي أأكر قالان قراب او جائة لأأب أويات أب الإيال والالا والان ی کانے کیا تھا شاہ این جازہ کے ٹیری سے اس کا الري الله عاريا في فف ورقعا ورميان من صفائي عوالي كرائد كرا في وقد كرانا كيا تعاظريه شيذاع جمونا تعاكه عموا" استعمال نعي موياً فن اور مان صفائي ك في طالق المري مت وتصياب المرش كمي كوفيض تيري مين اڑے گا۔ شاہ زبان ہمیا جیرے پاس آگر میں کے آنسو یو چھے لو۔ شاہ جند کے گھرائے کے موجعی تعین روت ساري جماجيال سكون كاسانس ليس كي اورشاه

" آپ انسان جي يا جوت انجي آپ ڀيال شعير ۔" وروائنی تن بحاب تھا حمرت رکھاتے میں مگر شاه ميركو كوئي فرق تنيس يزم القامه ودأب اس كى الماري "بير برفيوم وصائل سووالا يستان بين أكالول إسان ك چرے كى معموميت دائم كافسه كم ندكر سكى-" يه صوف وا ب الند ب اور جور ع وال " أل معير صاحب في وا بي الكن وار صرف أيك زيروى وتم الكالقا بليزاس فلطي كي آي بری سزالة مت وے بار-"شاومير كو كير كيم ميں بولے اور دائم کوشی آئی۔ " بس كروي " الكا ورامه بنه كيا كريس. " اب دو مجررا" افی عل شرت برانی معیترے دیے ہوت " کی کی جوانس بهت ایکی ہے جس تھوڑی می او کھا کی موہوں ساتھی کی توانس میں۔" اشاه ميرا پائد خيال كرس أو آب كي كان كي عني ت ي و كايون كو آيا بي لوسون سون كرك ما میں ای بیٹوں کے ایکے تیب کی لیسی کی وعالمي مين ما تتي يه "والد الم ورك المروالداران " وہلیک کف لنکس کماں رکے ہیں؟ رات کو الماديرا آب مرك باقت على ووجاني وداواً كارى كرف يراتر أسفاوروا تم فال كي اون ي



العرصا والمصم عدوات إلى ونيا كوهم عادهم ووجائ مجال باس بندے کے اندر کوئی ا کارج حاد

ورست ہے۔ جی ہے جارسال جمولے تمرمیرے بہت اپنے بور بھیا کی خاموش میت میں بھاہمی کو کیا پردا کرنا پر سب جھے اچھا لگیا تھا جریا نمیں بھاہمی کو کیا جوا انہوں نے تعمارے بگز جانے کے ذرہے تمہیں باشل میں شفٹ کردا والور تم جانے ہو کیے اپنے مارے مل میرے لیے کتے انگیف والور اکیلے مقعہ "

اور میری قاندہ پچلے سال ہی ی الیں ایس کمل کر کے گھر کیا تھا چھر سول سموس کی ٹرفنگ و فیرو ہے نمٹ کر تقریبا" تین مادے پوری طرح شاد میرک زر کنٹول قدا۔ میں دجہ تھی کہ شاہ میراس کے ساتھ کو انبوائے کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے قبیں دیا انبوائے کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے قبیں دیا

وہ شاہ میرکوسوی کے زادیوں سے جمائک رہاتھا جہانسوں نے جاکلیٹ کیک کا لیک گزااس کے مند میں رکھا اور خود بھی کھانے گئے۔ وائم نے اچانک یو جھانہ پیدا ہو اہمی جس دن مرائت یہ بندہ فی دی اسکالری طمع اس دو منٹ کی خاموشی اختیار کرے گااور اپنے کسی کام میں بزی ہوجائے گا۔" " تو یہ ہے شاد اگر آپ کے خیالات ان تک پہنچ سے نال کی دن او خوب بانی بت کی بنگ چیمز جائے گے۔"

المعرف الله على كونى الرئادول-الله جارتاب الله كالعد صرف الن الس الرئادول-" ووصاف كونى من إلى الورسي على من تقيد

و صاف موں ہے ہوئے اور ہے تھے ہے ہے۔ حب دائم نے کمن مانس کے کریافتہ روم کارخ کیا۔ تریا وجو کر تیار ہوا کہ والٹ افعاتے ہوئے اس نے مادیا " وقع کر تیار ہوا کے مورد ہے ہے کمیائے۔

" یہ شاہ میر بھی۔" دوجا آلا آباد اناشنے کے کرے میں آیا اور جران رہ کیا او کینٹل کیک لیے اس کے سامنے کوڑے تھے۔

مات مرسات مرسات المسالة المسا

" آپ کو کینے یا درہا در مہر کیاں بھول گئی؟" " وہ بے جاری کمال بھولی تھی تکی قبرے قبان کیے موق ہے انگریش تمامین سربر انزوریا چاہتا تھا 'اس کے جمہارات کی فون آف کر دیا گھاووں عاری از کر

کے تمہاراتیل فون آف کردیا گفادہ کے جاری لاکٹ سے کو مشتیں کردی ہوگی۔ ''دہ مزے سے کد کراس سے اس آگر پیٹر گئے۔ میں آگر پیٹر گئے۔

الی آپ جیساونگ نزد کپ سے کیدو کاچونیان الیام" الاس محمد محمد الماس معمد شد

کرتے میں وہ صرف آلیا اہارے ہاں ہو اہارے ماجہ ہوج میں حمل میں یہ چھنی پر تھ مجمعے ہوتم محرب حمالتہ کراروں ہو۔"

میرے مائد کزاررے ہو۔" " کہا افاق مناس کیل ورا خل الدالین و الل نے شاہ مرکز جرت سے دیکھان مشکر اگر ہے۔

" یا نمیں میں جھے تم شروع ہے اپنے کے اور جب میں کر آباز اوری زندگی میں تم میرے پہلے



"كيك مزے كاب تكر آب الكاتيار كيول موت جينز يركر كا يمن كريوے بك بيك سے تيار كمزے الكال جارب بي شاه مريد السال إلى تيارد كي كريو جما-البس كيس مين كرجائيج بن الل اوب كياب وتنهيم عين نهين جاريا جھے اس کري جي صرف گھریش رمناپ ندے۔ اور نے صاف منع کردیا اور مدیو تھا بھیا کردینہ گئے۔ اور نے صاف منع کردیا اور مدیو تھا بھیا کردینہ گئے۔ والم كاخيل تفاوداب خودى على جاكس ك تكر كمع شاه مرف والم كوافق ع يكز كراها إلور " تھے کیا گلتا ہے میں تین جان آسانی سے جموز שני פיני " مجھے کمیں قبیں جاتا شاہ کے بیج " وہ تک کر بولا عموه خاطر ميرال<u> أنفرات سنات ك</u> " کواس نہ کر ۔ باقی اوگوں کی طرح رہ بوٹ بین کر مر جالا ب كيا؟ السان بن بارأ جيا جاكما السان - إبول. الودول الوشور الحائد كى إقبى كرف والله التوي المرق یاتی کرنے والا اسی کے آنسو صاف کرنے ملمی کی خوالاعام ماانسان.» " والله كنا مي مى ديد رية ع معراوا ۔ مثلہ میر بنجیدگی ہے او کے۔ " آپ جیسے لوگوں کے لیے فلیل جمران کہتا ہے۔ والفرير أس جلير شاومر كالقدر كازي في كورا كرية مما فقا" اوك وورة مح الحث ماريات بدلميز! شرم كرض تيراجاجا بول-" اس فرا مراو فورت ديكما في الكروند نعیں تھے تحر خوبرو ضرور تھے۔ بدی بدی آ تقصیں وراز قد واے مار کرجاتے تھے۔ اڑکول کا

1 " تمارى يرقد وك كي الحد" وإب يرود بين والاى فعاكر ما كعاف ع كري من أكفى اورشاه ميركو تيز نظول ع محور كروليل-" تمارے ال ای بھی کوئی جے؟ مرے ہے عكموا فم سالي ولي يزول عبد كلات او-" شاہ میران کے قریب بوجتے جلے گئے چھران کے كدحول ببالقدر كاكرنزي سادر ں سب سے کوئی جوالیا کہ شاہ میراب گھر جی رعے کے قابل نسی رہا تکریا شیس لال اور باوا کو کیا نظرآناب تميض اوربال سب بحى تم ع كعير والزز الثايدان ليح كمدالين للنات تعين متقتبل هي كوفي بمت إذا كاريامه النوام وسينه والأجول بأو وسكي كا بينجي أأرميرا بل وكمامي كي توجب هي مشهور بو بياؤل لانال أو آب وياليافال كالجي تعل وه وأله تصيف على تنبس الك الشيئة بعد كيات تحل مخت كرى تحى والنم إيران بين ميز حيول إير ميشالقا مل على والم إلى رك مزع كاموسم يوريا ليل نيس مو ريامزے كاموسم ساتا جي ماه يخ الال جان مي ين الاب مين او ياب ب على إرثى ضور اولى ب- كواس الوطى UrduPhote برای المانی میں الراق کی شام میں مصلے میں میری جائے۔" اس نے شرث کے اور ی بن کولے ہوئے تھے جب کہ وہ



جئتی عورت میں ملکہ جنت میں میرے لیے۔اس لے متدہ ان کافرایا ہوا۔ ان کی کسی بات ہے وہ بنس بڑا۔ " میں جموت بول رہا تھا۔ وادو مجمی ب سے لیے کوئی سخت کمنٹ پاس کر بی شیس "بالله خابرة أن كالذال بينانو وول اليناياران اسارت كه بس-"ورمصنوعي كالراكزا<u>ت الك</u>رائم ف والث أكال ليا تعاشر واضافي على بزار تع وواس " بايو! آب بيب كترك كب سين محد ال " أب چل إم كيول في لكا جيب كترا ... كسي ائے کی جیب ہے افاعاد باک دو فود می دیے ہ آماده دو جيب كتراين فعوزا كملا بات په توجرمندي پوچه سکتابول به اخروندي انتاب في سيمي كمال ؟"ال كابدار جما كركي جماسه متراك

اليك واست آليا يمت برمول ت الجيزا بوا" بإزار کے اندرے اس کا اور گاز ایا۔ وہ شرمندگی ہے نگا۔ بھے بن جرت ہوئی کے لا والف کے ماتھ وول-اس كي شايك بيل بيديد كم يو كي بيل اس المرك السب وم الكراالله في الواث تكال كراس كم القديم و هوا اوليات افود كالويس

"ليالران اوران كى إنك رب مي مين آب ك ب دوستول كوي الما اول مب ولي أف فيعليزت الساورية من الما كاواقعت كد آب كرائ كى وات كرت بن يدووران = آب مرك بركازير بالقرصاف كرت أرب بن جاجو-" وب مانته بس برب "أب اس كامطات مير

بمعی أیک اجها واقعه زگار نمیں بن مکتابینی ہوی کے ماغ جموت ولاء فورا" يكزامان كا"

" مجھے باہے میں آن برا خوب صورت لگ رہا ول بلك رفك محديد وافعي بحت موت كريا ب." اس نے بریک پرداؤڈ الدان کے بیرد کی جرے بخرے باذل اوراس يرذارك براؤن كولها يوري " تى بى كىچ اكر بعاكنا ہے كيا؟" شاہ مير مسكر اكر

بولے۔ وہ جمین گیا۔ اٹ تورے تواس نے تبھی اپنی منگیتر کو بھی تعین دیکھاتھا۔ » فيهي تيري معبت خراب لكتي ب-" وه شرارت " فيهي تيري معبت خراب لكتي ب-" وه شرارت

اب كى داردائم بنس يوا قوا" توبه شاد مير إكمال كى بات كمال ك من سير ميذ بكرنائب فلمول في و رشتول كادحران تخشق كرك وكادياب إب جمال او واست بھی جینے ہول توگ جیب می تفلول سے

الياقب لرجيل كالوك وسويص مريح ي ي اي اك جم جان جن جري -"به شاوم كاخاص على النا أل الناتي الب كول فيها تق م كواف

12 JULY 2 LINE 8 11 JULY "

" لِس کِي عاد تي جي جو آهر بھر کي حور تي کپ عالل إلى البكروب الناكاجيدة قراب

يحورتني ندكهو أوسب وطاوس أكرطن كابس الواسي كل داو جي يكي كمدري تحيين الب آب

ان كى مسكراب من حلاوت در آئى تقى۔ " وه أوه تو

"شاہ میر! آپ بھی نال ...." دوان کے فرضے والی بات پر ہنے لگا۔

بسل پہلے ہے۔ وہ مزید شرارتی ہو کر پولے "جمایسی نے بھیا کے اسے کہا ہے۔ اس کا مرد شرارتی ہو کر پولے "جمایسی نے بھیا کے خیل کی اور خدان کا خیل تھا تھا کہ اس کی مند دکھائی اسکیلے جن کروا تھی گرمیری وجہ سے انسیس فورا" محت کرنا فرعی انگرمیری وجہ سے انسیس فورا" محت کرنا فرعی کھائے جب بھی نے اپنی پرجھ فرائ ہوگئی فرعی اور بھیل کھی وہ بھی سے بھال بھی تھیں۔ جس اور بھیل کھی وہ بھی خال ہے بھی ہوری کرائی ہے کہا تھی خال ہے بھی اور بھیل جانے کے بھر ان کی ساری فریدز ایک وہ سرے پر ہائی لیے جانے کی بھر ان کی ساری فریدز ایک وہ سرے پر ہائی لیے جانے کی بھر ان بھی خالسی رقم جس کی والت فریس ری وہ ہے۔

تھیں جب میں نے معدومیت سے ان کے آگیا تھ پھیلا کر کما تھا۔

"كيون جابحي مان! آپ جيسے كوئى گفت نسيس ديس عي؟"

میں پیران کی مرخ آتھیں جے پر فحر تھیں۔ کیا خشب قبالن جی تحرصا اوائی نے پورے وہ جزار میری بھیل پر دھے تنے تعل ملاکے جی نے بیٹے بھائے بدرہ بزار کالے تھے۔"

مات چرره جرار سال علی مان جاجو؟ دائم نیمر خران دوا "چندره جزار \_ ایسے کمال جاجو؟ دائم نیمر خران دوا

اورود اُنْفَد نگار ہوئے۔ "یا بچ بزار افقر کی جیب میں ڈال مید سے کالہ

وی برور سری سب میں اور سے سے است جب بھابھی میری شکایتیں انگار ہی اول بھیا ہے آوا ظفر میراوکیل بن کرمیری طرف داری کرے۔" " کوک کار سری طرف اس میں 10 رکھے کے اردو

'' پھرتی آس نے طرف داری ؟'' وائم نے انہیں گھورا' دہ شرارت سے اولے '' در ان شرارت سے اولے

"بان تال "كي طرف داري "و جهي بيزي دهانسو" ويسے جي جميات بعيا ہي جائيں جهي اس كى بات كو النور منيں كر جس -"

"اس نے کیا کہا آپ کی بابت ؟" وائم کو گفد بُد اونے کی اور دہ ای شرارت بھری ٹون میں بولے۔ " اس نے کمالیا! چاچونے یہ سب ورامہ کوئی اپنے لیے تحوز آکیا تھا کی توجیری کے لیے رقم جمع کرنا چاہتے تھے "توجب جموت بوانا آنائیس تولیا گئیں ہیں؟" سے گھورا۔ دونمانے سے ہو کر ہوئے "کل بھابھی کو جموت پر

وہ نمائے ہے ہو کر ہوئے " کل بھابھی کو جھوٹ پر بچ چنٹ کرتے دیکھا تو جھے لگا ہیں بھی اچھی خاصی گل کاری کرسکتا ہوں۔"

"کون سی بھاتھی \_ کیا ماا \_ ؟" وائم کے کان گزے ہوئے۔

شاہ میر شرارت سے بولے "ارے وہ تو جنتی عورت جی میں کمال ان کے خلاف بیل سکتا ہوں۔ میں و میاجا بھی کیات کر دبالغا۔ کل بھیاسے کمہ رہی تھیں شاہ میر بہت بڑا کیا ہے۔ آن اس نے میری فرنڈ ذکے سامنے بوائم یوہ بن دکھایا جیسے اس کھر میں کھانے کو پچھ مالئی نہیں۔"

" ہواکیا تھا ہے؟" وہ ایسے تحبراکیا تھا جیسے اپنے مار مذہر الا میکر لیامہ

سائے سانب دیکولیاہو۔ صیا بھابھی گھر بھر میں ہری مریع مشہور تھیں۔

میا جاہی طریق ہی من سیور سی۔ اشیں بازل کو رنگ لگانا اس میں تیز مسالہ چیز کنا طوب آنا آفا اہم کوئی ان سے تعریف اگر دھیا آفاظریہ شاہ میر شے۔ اس زائے کے آیک جیب ترین انسان جنہیں خطوں سے کھیڈنا اور نیجرجیت جانے کا بخون

"اب بولیں ہی "آپ نے کل کیا کار پاند کیا تھا" گونا کی مضوری کے لیے"

ہران ہے۔ ''پاکھ ابھی کنیں۔ان کی پاکھ فرطاؤ آئی خیس اسب جھے دیکھ کر بیشہ کی طرح جران رہ کئیں 'ایہ او تسارے مصاد کیکھ کر بیشہ کی طرح جران رہ گئیں 'ایہ او تسارے

بیٹے سے جار "پانچ سال ہی بدا لگنا ہے۔ جما میں ان کا کانٹنس جی جوبوائے کبیں اور شرا انسی جانے کو وہیں بیٹر کیا چھریش قبالور بھا میں کی جمولی می تعریض۔

کھانے کا سوان کے میزومی میں نے اپنے کہاب می ایڈ کرمیری اوی جروما بھی شاکی نظروں سے

ويكماك من فرشند بوياو بهم بوكر مرجالا."

من من منطعاع و 80 ألت أ 201 من

ليه السيد او كل بهت منكارو كل ب- "شاه مير نے میک آگار کروائم کو غورے دیکھا مجرراز دارانہ "خِرب أبه تين مدح المرت الني فريب كب " شاه ميراييال جائ كاليك كب دعائي موكا الصحابل تو صرف جائے بینا وصل سوردے تو وں کے ناجرے ہاں؟ میں و بدان کے چکن ج میشوی کھانے کیا ہوں۔ماتھ گارنگ ساس والے "-Yummy-وايكدم عدرتيسول والماجو كلاكب ووار فرارت إلى المرات الماسية جلات معرا بخيجافارن مشري مي جاف الاست اس فا قال في في شاعر كويت سريكما المراوانا-العيل في الشرى فيسك عندوا عد مرتبين بزارهی ے میراسلیش او جائے کیہ مفرور کی آو تعیل " نە بورورد كريث ۋىن يائات تال أخسلى كى ال ای جائے کی این بری دھوم ہے سامی میدالواں وداب الدردافل وفي تضاوروا م كرى كف كاكر بين اوسة جران فاكرورساى ميدان يس كمال ي الوواية أيك ومت بجليل راؤ محت مشور كالم الاب النايارة رياور محداو المحدكون كام فكوانا مولات وي المال راؤك كلي ي و كان اول-"

آب جائے ہیں اسست مائی گیارٹی فریقز دھیری پر رقمای وقت فرج کرتی ہیں جب انہیں وہاں میڈیا گیالا تم انٹ میں جگرگا جائے اور جانو نیک تجی ہے سرف چین کرنے کا شوق رکھتے ہیں جس لیے انہیں پر قارامہ کر باروالہ "

" جريد" والم في اورد في الدوه مزيد يولي-" جريد جي الما الورود كباب كما كياسارك"

بھیائے گور کے انہیں دیکھا "بس کرو صااتی گف دلی کا ثبوت نہ دیا کروجیے ہمارے کے اظفراور شہاز ہیں دیسے ہی شاد میر۔ "صابحا ہمی پیر پانتی ہوئی جلی کئیں اور میں نے بھیا کے بیڈے کے پیچے افزائی کے گرسوچا بیڈ کے اور اور میڈ کے بیچے سوٹے والے ایک جسے خواب می نہیں دیکھ بھی کے گوگھ زمین پر چوو خیال اور انال بیک بھی ہو تکتے ہیں۔"

"شاہ میرا ویہ کریں ۔ جاتی کومیفائی کابہت خیط ہے ان کے کمرے میں جو فیمال اور لال میک ضعی ہو سکتے۔"

''واد 'واد آپ اور نبران کے اقبال کو کھیک کریں گے۔جائے بھی جی ورکنا براقستی قبالہ'' هیمت برانسیں قبالہ میں کوئی ساڑھے پائی فٹ کا ہو گا اور تسارے چاہوجی فٹ ڈاکٹی جیں ٹیل خاہت ہوا ووقل فی براقعاق تام ہوئے انسان۔''

ے کی بھری الدن میں کی الدے" "سید کو جی ات ہے ہے سے معاوناں بھری کا ق میں فود میں دار قدید بھی اسکیوں بچہ ہوں کا کروں رقم فری الدی کی اور قدید بھی اسکیوں بچہ ہوں کا کروں رقم فری الدی کی اور کی خالات انجمالی میں الدیدے"!

الثال بال العال قاد بات به آب بھی نظیم ہے گ علتے جیں۔ انور کالر اکز اگر دائم کی نظی جری تعریف پر مشکرائے۔ ان کی گاڑی ایک ہو کل کے سامنے رک



اب ثناه ميرندرے تقيدلكاكر في - بنتے بوك " يه كمن زبائي كي بات ب-" والقمافي بمشكل مسكرابث جميائي محى اوروداى مسرى شان س " آب شنے راکزیں شاہ میرے" ووب سافت بولا اور شاہ میر شرائے کی اوالاری کرنے گئے۔ یہ وکھلے بغتے کی بات ہے اوائے آپس کی بات ہے " ما تعمل تظرفه لكاريا ي كوروي ي عرى ال میں با جان بیشہ میری طرف سے اسے ملکوک خيال ب ميراخون برا الاب-ليول رهيج بين حالا مكدوس بينح تك كفر أجاف والى ابن كروي كولي ضي خوب صورت كبيء مل اور آخری اولاد مول ان کی-يمي بجي بحي ب والماب بني منبط ضين كرسكاتها-انہوں نے گھورے دیکھااور اشائل سے اولے "الك اليي اولاد عو كوني كام نه كرتي عواس كارات کے دی ہے آتاہی مفکوک کرویتا ہے۔ ساراون کیا " نظر نظر کی بات ہے۔ مال کی نظرے و کچھ ونیا کاسب السكاري أيه موج كرجا فيوال كالولكا فيال ب "أب البس كردين فورستاني كياس مم كواس كيالي ين المان شاري المعين كرد كلي-وادوى بهت بين ما تعين كيا تظر آيا اليين آب "ان من چىپ كرشادي كيول كرول كا كالياطورير اخلاق طورير برطرح = مضبوط دول بار! بال كرال دد ہولے سے مترائے پر استلی سے بولے فريز بهت ساري بن-عی ایمی آیا \_"اورانه گرایک وم خانب ہو گھے۔ الليامضيط كوارب-"والمين فيرس طركيا-والمرامقة لكارباقها والممية بكدوم لزان كالتفاركيا جمر أينظى سنة الفائدان كاوالث اور معوا كل مجليان عل كام الله رج ور مت عد ماري اللي قمالية أس بات كي علامت تحقي كدوه أودو يعواركر لِظْرِي كِيوست فِي مِينِي-وديكسوم جيدواوك -انهول في محل ورك والفرية شاوميركو وعويذن كاكوشش شروع ك نشوح بالله كراشارے سے ایک ویٹر کو دیا تھا۔ وائم مي جروه نظر آگ وه ايك وينزكا اليه تعام اوت پکو سمجھ شعین ایا تھا کہ ان کی تیمیل کا سروس عملہ اے بعث مجت باش الفول سے وی دے ہے او لے بولے اس کیاتھ کی اوری کا ووالے اور " بی سرفرائے ۔" میڈویٹران سے آرڈو کے رہا وعارى عسماري تح فنانهول في أثام كي جاع كافاسا ابتمام كرواليا قل وداوت من ہو کیا جھی وہاں ہے ایک ویٹر گزرا والم نے استاط الوث کی جیسے والٹ اکال کر 100 11 2 1 2 1 612 C " تى لُوغِرْبُ ... " سائے گزافتص جى آيك بزارت المرياب فيبار في الما كاليال تفاروا فرية كالأكارا يعادرومن كاوت و كرج بما قالوراب شاه "اس کانام توریه کیما آدی ہے؟" اس نے دائم کواویے سے تک میکا محرفدرے محنی سے بولا مشکل خان ہے اور آپ جیسے حشن پرست افراد کوؤیل سے داموں فراہم کر ایسے" التحكيف فرمهورت كال محمول كا؟" "اس کے کو موسے حافظ ایک بہت ی ان کار الول ... "والم كم منه كامزا فراب و كياب شاه أدى مخاصم في وواكيابا-" 1 2011 - 1 2 Claring

وه يكونهين إولاخام في ت ميندوج كعاف الك "المل كمتي بين بجس كامن سجا بو "اس كي مرادين بدى يورى يونى ين-"وه ترتك بن يوف اوروام كو نل بزنے کے ویتر-اس کی شرقی اور شاہ میر کی محبت الميراط جابتات تن تيزيارش مو- تيرك ساتھ ارش من بحقي او ي محضون او محضال ." "ميرك ما فع بارش بي بينين كاروا شوق ي آپ كو؟"اس في الكالما كون الاس " تھے اوے جب و کاوین سے چھنی پر آیا کر) تفاؤ من كرميال من ميز دعوب من كي كيف إرق ي وما كن الأكر القاء عصار في الحي الي كرل فريد لتی تھی اس نانے میں واضع باتی اور اصف باتی کی طرح دوميري سميلي بوتي تقى اور ميراول جابتا قعامين مارا دن ساری را متسارش می بهمآمار دول-یا نمیں كيل فصالحا لكا قاليا الماء" عُركيات آپ کي عاؤل پريارش و جاتي هي اي ووالجني بحي أخزاضا مُردد توجه ديد النيريوك" بال جمي جميء و مبالأكرتي تھی تھوتم قالیے ہوجو رہے ہوجے میرے ساتھ بھی ہارش انجوائے قسیس کی ہو۔" " محصارش المحل مين كتن-" داخم في مرحري سأكها وواكم في ويدو الدوارية " من قصيم الهانس لكا تكريه الإنك الأبدالة المحدين بس اجالك ي وقع بذيره وجاتى إن " مي اي كالما بول والى بارش-" وواليك زوردار خوشی بھری فلقاری مار کرہوئے۔وائم نے گاس ونڈو عديكما امرواني ارش ويد كل تحي-" على البارش من جملتي إن-"وه لل إداكر ك

ميركن چكرون مي يز كئے كيا واقعي اب وہ اخلاق قدول و فور كراد كراندت كرائد يرجل وي في غربية وكناه كارات فمالور شاميركواس في بمت او في عكما يزار شاركماقا والم منبل ير أكر من كيا " إن من من بعد شاه ميروايس ئے۔ان کا جروبھے اواقعا۔ الرمي مت بالعند عن ألى عند وحواب وتحوزا مكون المسي و الري اوريهال \_ " دام كويكدم دوري كان منگ مصيرات ي كي فعندك من كرى كي بات نمايت احقانه متى الكروه كررب مصدوا تم في بحى خاموشي القيار كرايا-" تن دات أب الباروكرام ٢٠٠٠ " كَنْ الْكِ وَوَسِتْ كَيْ مِن كَيْ الْإِلَى إِلَى وَإِلَى جَالَ جَالًا "الك اور جموث\_" والم في كالحوث با وكرنداس كاول جادما فعالواس مصوميت كياي العرام وسيكمات فالمركز عادد المراب ول کی ساری مجزاس افعل کران سے بر المحمل إمانا فسد كهارب وولا يجمو تساوا كلالي رنگ جل جائے گاؤم و حمیس دیکھے کی جمی شعل ہے مورے نام پر ایشہ القم کے جواب مسکر ایت کو چھو عائة في قرآن ال كماوند يحتج الوية في " في جوار 4 ل عن ي بي الما كالريضان الفي أب كما لو يا عامي ينا-"ووايك وم المركز تحا الدين يوال علام الدرك المراك الم على اوال أوات د اراني في على علامان ك ur UrduPhoto (25) شاہ مرکو کول جاد آئے؟" وائم نے موجودواس کے لے جائے ما<u>ے کے سان جاتے میں ایک وی</u> شکر المادة ال ربايون ماك تيري من كى كروايث مم بو

يكدم الحد كفرت بوت واتم أن كم ما تد جنيا محروبا

تصاوراب وجنى كم محونث في ريت "خدا کا خوف آریں سینہ جل جائے گا آپ کا۔" محرسنتا کون اور چننی کے بعد پالمار کے چننی کی جیزی ے پریٹان تھے"آئی کریم کھالیں؟" وائم نے جل کرکھالوروہ مسکرانے لگے۔ کرکھالوروہ مسکرانے لگے۔ ه الله النيزيا علواي لين عن بشاوري آكس كريم بارار ب وبال و محرى بين كر آس كريم كالطف " دو گفزی والیا کمدرے میں جھے میں ساول بعد أب علا اول روز او أاول أب كما فقد ارا الآری نیس مرایک بات یادر کھنا: و آپ کے ساتھ روزہ و ای سے شب وروز میں گھڑی کی لیک بیک کی طرح شامل ہو ضروری میں ورواقعی مل ہے ہمی آپ کے ساتھ ہو آپ کے پاس ہو الیا پتاور صرف آپ کے ساته ایس معنا جربابو-" والم كويكدم وكد عجب سالكا تمر جروه وكالوشين بولي في خاموشي ي آلن كرم فتم كري الصيق اور آفرد کوار آفروال کوکر کایا مجمال کے۔ "آپ جیرے ساتھ نہیں جُل رے؟" دائم کولگا کو خفاہو سے جی اس کے روسیے پر چھر انهول في اس كاكال جمو كراتما قعال " ب منك كريكا بول أيه حميس آمالي ت كر 上まというなとりかかという "ا تي در برداشت كرف كاشكري ميري جان إ" اب ان گایشت تھی اس کی طرف۔ \*\* آپ نسیں جلیں کے کمر؟\*\* وہ مڑے بغیر بائد آواز

۱۳ کی در برداشت کرنے کا سفریہ میری جان اس اب ان کی اشت تھی اس کی طرف۔ ۱۳ کیسی مجلس کے کرز ''وہ مڑے بغیراند کواز اس اور گ کمسونیا' کھوڑی در ہو جائے گی آن۔ '' انوکی چیز کواز اور شاہ میر کانا قاتل قیم رقبہ 'واقم نے کچھ دیر توسوجا کر پھر ساری توجہ کھر پر لگادی معرانساہ کی آٹھے دس میس کاڑوہ دکیے چکا تھا اس کے اے منانے کے لیے لفظ نقا گھرودہ و کل کی ارکشان میں کھڑے تھے۔
"گوزی میں نمیں جارہے۔ میں نے شاد زین بھائی
کے جینے کو دالیا ہے وہ گاڑی کھرلے جائے گا۔"
" تو ہم بہال فیمباز کے آنے تک کھڑے رہیں
گے۔"اسے فیمہ آلیا تھائن کی اس لاپروائی ہے۔
" نمیں میری گاڑی کی آیک جائی فیمباز کے پاس
ہمی ہود نود وہ نفل کرنے گا۔"
ان میں کی جی بات ہے درشانی نمیں وہ آل تھی انکم

سونسی میری گازی کی آیک جائی شهباز کیاس بھی ہے وہ خود ہندل کرلے گا۔" انسیں کمی بھی بات ہے بریشانی نسی ہوتی تھی انگر اے دوری تھی "آب اس ستورسال کے بچے کو بلا کر یہ گاڑی دیندل کرنے کو کمہ رہے ہیں آگر کوئی حادث ہو میں آئی جو احد ایجی سے بالمالی میں کر میں عادم معرف

" مجی اچھا بھی سونا لیا کر۔ وہ کوئی چھوٹا کچہ نمیں ہے میری کا ڈی استعمال کر کرتے اب اس کا باتھ بہت رواں ہو کیا ہے۔ "انسوں نے دائم کے اس فدھے کو بھی دُد کر دیا تو اس نے ایک ان بات نکالی" رات کے آٹھ دیج رہے ہیں اگر دات میں فرینک پولیس نے پریشان کردیا تھ۔ "

" نعیں کرے گام انام ی قال ہے۔"
" آپ لوقی برائم شمنر ہیں ۔امریکین صدر کے مرتبی ہوتا ہے۔"
مجھے ۔ بعنائی تنتے ہیں جو آپ قائم ہی گائی ہے۔"
" ایک تو بہت وائم امراز تک اندی ہے گاڑ ضعی
کیا ہو گیا ہے تیمی معلی کو۔" وواسے ہا تل فا طریعی
میں لا رہے تنتے اور وائم کو ان کی ہے اسا میجی ضعی
لگ دی تھی۔

" پکوڑے کھائیں \_"اسے پہلے کہ وہ پکھ کتا وہ کیک بی فرمائش افرائے " آپ کا پیٹ ہے اِلی کورٹ کا دفتر؟" وہنے گئے ' مارا ڑکے بغیرو میزنگ کناوے شیڈ کے بیچے کوڑے

رادن ۱۶ آذرب ہے تھے۔ اس بے کی چنی زیارہ ال کر بات وہ الی کی رائز کی اور کی کریا کا دی کی اور اور ا معالی میں داران کی کریس کی میں موجود کا فرور میں

آپ کوشاہ میرہادالشہ ی نے۔" وہ پر بات شہر عبو گئے۔انس میں بات کوئی فرق نمیں دیا تعادوہ زید می اے بھی کھا رہے تھے ' کوڑے فتم ہو گئے

جو ڈرہا قبار

انہوں نے کچے کے بغیر گاڑی آھے بیصانی اور وہ ای طرح مؤک پر ارش میں نماتے ہوئے آگے بوسے رہے۔ ٹرفکٹ بری طرح جام تھا ہی وجہ تھی وہ رک کر مصرکر انتمل کر انسی نہ کسی طرح کھر بنگای " تم كمال فط وع في اوا تم وكر كا كر آيا "للوفرها مى فان كے لئے فوالات آم السف مح عبائ جوكيدار كى كرى يرى بين "مانس توليخ وس بواجي بال!ماري اغار ميش<sup>ي</sup> گا تبادله او گایل بهت تعکا موا بول." ہ چوکیدار شیڈ کے لیے کمڑا تھااوروہ کمے کہے مان لے دہ نے کمری بالی مور ٹی جا بھی تھیں' اصرف نيلو فرجوابحي كحزي تحيي والأنده اطلاع يرامال جان بحالي بوني آلي تحيي-الما الله الماء المام المام الماريات كري ل في ورد عادر وباك كان اللي المي كان كر ں ایر لے تی تھیں وہ قولیے سے اس کے بال فظك كرتي دجي- نيلو قراص ايمي ان كاكر بالور قراؤز رافعا ات تميمار د جات او بارال ش الميك نيلوفر بهما يحى بزيرا تمي اورده اللي كواش مدم ثان ود جائے مع اداروں اندھ ای رہے ہے کہ غار فر الله الى ال علي وبالدل في أحل " يه كالوماك طبیعت فراب نه جو ۳۰ در مشکراتے بوتے کولیال نكل محظ اوروادي الماسائي تمرين من الصفيروالي بالح كي طرف والى كمزى سے جما تھے وائم كوان كي اتن خاطر عرادات وغجه كريرالكار " يَا نَعِي إِن سِ وَكِيادِ صَابِ شَاهِ مِيرِ مِي ...." اس فے بہت الگ طرح سے آن شاہ مرک بارے میں سوچا تھا۔ یہ وہ سوچ تھی جو اس محرجی بہت

000 وہ تیز قدموں سے بارش میں بھیتے ہوئے جارہ سے جب بہت اوالک ان کے قریب ایک کار آگروگی چراجو شکل ان کو نظر آئی تھی اے و کی کروہ جی جان "اتنى بارش ميں كمال كھومتے بھردے ہو احسيس پتا بھی ہے کیا وقت ہو رہاہے اور یہ کرانی کی بارش ہے انتابان تع ہے سؤکول پر ایسان من باز کھے پڑے ا ملیزنان بھیا کوئی فوز دیو کے لیے بھی رہے 19.17 /2 6 3 / 3 جے ہی میں آپ کے ساتھ جلوں؟" " نعم الحصاي كازي قراب نعم كرانا - إل أكرتم وإدولوهل حميس الوكاكرانية وسنا مكرادول " في الله كرايا \_" وا يكدم إلى المياكر اور شاوندان بربيائے ہوئے الث نکا لنے <u>کے</u> الس ولائ على الماء كارها إلى ولا يه ولاي لياكرت دوات ذبيون كالإدب ويكهوباتن النور وكف لك تقريش كروك ن فنى بي كه تم خاموشى كاسمبل بو- مشاه ل الك س بعزب محوش مل يال ل مناوزان کے جرے برایک رنگ میا آگر کرر کیا کئی غصے میں دواور آپ ای کی تعریف کردیں اور دیکا إكاره كاجا أب

ين مواود فهي <u>خ</u> الشاه ميركمال جن ....؟ اس في دادي جان سے وه فکر مندی پولیں " یا ضین کل سے کیا ہو کیا ہے " ول ای سیس رہا اس خاموقی سے آفس کے كالول المراكاة واستيد " کوٹ باؤس میں ہیں کیا جسٹاہ میراور افس کے کام یاسے حیرت موفا وادی نے استقی ہے مرمایا اوروہ عاضتى زيه في كر أؤت إن كي طرف بيعنا جا والودجان شاه ميركو بكرة كليث كردارب تصاوروه وان كالنفول كواي مل من إحال دي "السلام عليم دادو!" داخم في أواز باند سلام كيا-شاه ميرك ذراجي وجه ندوي واست دهكاسالكا والياتب بهت مصوف بي شاه ميريه وی بااور مائن اید سائن کے سلسلے میں بھی آپ وکھ کمہ وہ سے العم مجی ای میل کرنا نعين ميري ان ع كل بات يو كل بيت او معالمہ حل ہو کیا ہے۔ پے منٹ میں یکن ڈیلے آقا۔ اس کا پیک امپرود ہو گیا ہے۔" و الحلك بيا الجرين جنا وول الشي أن والع بحت ضوري كأم جن سرات كو الى بحت ور ووجائ والم كو چررات اور دير جي جملول في فك مارا

ں۔ '' واقع کو چررات اور دیر جے جملوں نے ڈکٹ ارا اتفاد '' آپ بھی ضیل شد حریکت جا ضیں ایک جسلے راستوں پر چلتے چلے کمال کی خاک چھائے تکل بڑے این اس دول میں موجاہ والاشنے کی ٹرے واپس نے کر اپنے کرے میں آگیا۔ ایسنے کرے میں آگیا۔ اوستے ہوئے آگیا جاشتہ کرنا اے بھی بھی پیند ٹیمیں موستے ہوئے آگیا جاشتہ کرنا اے بھی بھی پیند ٹیمیں

رہا تھا اور وہ خود تھی اس کے بغیر ناشتہ نمیں کر سکتے

سارے دینوں میں پیدا ہوجاتی تھی۔ وہ باہر کورٹی ورش کری پر ہیضا بارش کو پرستاد کیے ریاضا اور اس کا مل چاور ہاتھا کہ وہ شاو میر کو پہنے وہر کے اور وہ اس پر غصے ہے الٹ پڑی تھی کہ شاوم پر نے اس کی تواز میں کرفون کا اتفا اور یہ کہ وہ کون ہوتے ہیں طائم ساج ہے والے اس نے کہا بھی وہ صرف اس کے چاچہ کی میں اس کے دوست بھی جی تھی تمراس کا فصد کم میں ، واتھا۔

الوست محبوب کی میگہ نہیں لے سکیکہ "آخری فقرہ اس کا بھی تھا اور وہ اس وقت بھی موسے اس فقرے کے ساتھ اکیلا بیشا تھا۔ ول بے چین تھا۔ ہو مل والی ادھوری اسٹوری اس کے دائی میں اور هم مھاتے پھر رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کلٹ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ " یہ تن کل تم پر انی فلموں کی سویلی ماں کی طرح ہونٹ کیل کا تھے رہے ہو۔"

" مجھے آپ ہے اُس وقت کوئی بات تعیمی کرتا۔" اس نے بید مودتی کی انتخاکر دی۔ وہ اسے دیکھ کررہ گئے۔

''خیے ہے ایے تصیب شمال آن موسم اناگرم کیوں ہے؟'' ''' آپ مجھے اکیا کیوں کمیں چھوڑ وہے؟'کیا ہے ''' آپ مجھے اکیا کیوں کمیل جائو ہوڑ وہے؟'کیا ہے

ضروری ہے کہ جب آپ کامل جاہے ہیں بات کروں ا آپ کا مل جاہے ہیں جبوں سطحے نگاؤں میں کوئی جو کر ہوں یا کوئی محلوجا؟"

شاہ میریختے کی گیفیت میں اے دیکتے رہے گھر کدم اپنے قد موں پر میڈن کے کردواں سے قائب ہو گئے حوالم کنے کو قر موسکے غصر میں افغین پر ایجادا کر کیا انگراپ ایل کی دو ہے جو رہے لگے جاتھا ہو بہت گیا انگراپ ایل کی دو ہے جو رہے لگے جاتھا ہو بہت آزاد کو باتھ بھی افغال کا ان ان ان

زادہ کی کر تیافتان کے نمائی۔ کھرور سرے دن میں ماشتہ کی میزیر ہمی وہ نظر نمیں آئے آوائے جیت ہوئی ارات کو دہ اس دقت کمرے میں آئے تھے جب وہ سو کیافہ اور جب افعال وہ کمرے



" با آن - سب مرب بني اول ير بكا يكاره جات مر تحقیقات میں جب کوئی تقص مطوم ہو آگان کے كي بوع كفئول معانيس مي كافرن ي بو يا-بجرآمنه باتی کی شادی ملے ہوئی اور انہوں نے وہ بظامه كياكه الناف ميوزك والس يمال تك كدشاويان كى دە جان ين محصح جمال باقى لۇكول كاداخلىد ممنوع بو يا" شاہ میرد طرب ہوئے ایس آصفہ باق کی شادی ہوئی او اس وقت شاہ میرکائی میں سے انسوایا ہے صرف آلیس مِن عَينِ وإن أحواكي في قرار وادياس كي "بات إلا جان منك في كاروعات ك " شاد عالم ك كوات ك الرع كانا عوال تعييل وہ با جان کے مربو سے۔" بلیزیا جان اتنین دان تك بحول جائين نال أكب شادعاكم بين-و کیا بلتے ہو؟ ش پہلے جول جاؤں کہ میں شاہ عالم " آپ اور کو کشوروای مجھنے لکیں۔ پانے ایا جان و الالله ب الرسوري على اليام الأليال عن جاتی میں سے ساکتہ باتی اور تصفہ باتی کی طریع ایم خورٹی کر عتی ڈیسا ٹی من مرضی ۔" بلیا جان نے ان کی صورت و یکمی گفتگون کاچناؤد یکسالور کما۔ "او کے اعمرا یک ایل آواز جن پہنچے گا۔" بيال شادي ك و لوات ب حدياد كار و م ع تح م ووسارى مارى دائد اتعى كرت اللاجان عاجي بنی آگر میں۔ " بنی کو آرام کے دیسے" اور وہ صاف کمہ " پليزالان تي ليون بدان اوين ڊيس جم ان ڪيا**ن** است من من من المروبينوني صاحب وال لوران کی جی هنسوری م " أصف بالى جروام الكي في جاتين بيه خاموش عيد تحاکہ وہ ایوں کے بعد ہمرود کھنے کی ضد میں کریں گے۔ سب كزنز كور بمن فائيول في اس خاموش عمد ير

امیرا مل جاہتاہ میرا ایک رسٹ ہوجس کے وسلے سے بھو کے لوگ میں وقت کھانا کھائی اور محصدها تمروس المليات كرارا جب لكايت وجس سے جزرافقائی کے متعلق موت جارافال اس نے صرف ایک سلائس کھایا تھا اور فیمرس پر آگر دینتہ کیا۔ بہت زیان دیر شیس ہوگی تھی کہ بہت مضاس بحرى آوازفات جو تكاريا-مانشان أبا إيا فاعالك البس بربار سوجی تھی تم ہے ملنے کا تکراس بار جب سناتم آئے ہوتو میں نے کمہ دیا ایک ہفتے رکوں کی سواموں جان کے کمر آئی کریے لیلی جنوں کی جوڑی أيك سالة كيول تظرفين أرى ؟ مامول جان كمه رے ہے۔ اس مع فسرے الکے شاہ میر۔" فيما نبيس الجحص بيسي اطلاع دادد جان سيدى في ہے گئے۔" "کیابات ہے" تم اور اس کے ذکر پر اسٹے اکھڑے منكبن بجير شين عائشهاشي أابوس تحوزا اورجوروا " واوراقم اور بورجون ملك شاد ميراور اتصاري تصرفوان على الموك موع عدد والمرات وي ماريدين قروان كرواني ورى ے مران كالدونان كرويس " آصف کی شادی جارے کھر کی چیلی شادی سمی سب الما يران يدن في الرشاه مرد ك يرك ك الوكا الى كى كى كى الاقت ووض برا - بكدم استا تي براني اتي ياو آف كل في وواصله الله كي شاء كي المائية مين المقينات 2 12 2 10 2 20 20 20 20 مراقع میں منف اللہ بول کے سامنے توجیب وتعز والمناو كالمطيخ الطلب في الملك ترية الواسمين ب مرحی اس کی باوال سے انداز والا کر کھے الز کا ایجا ن ب أن كي تكسيل والحراء أمن بك يحيوال لی ایرانے اڑے تیزاور مل بھیک ہوتے ہیں۔

نے مشورہ دیا اور اس نے ایک بار پھرے شاہ میر کی حلاق شروع کی لیکن جب تک وہ آخس پہنچا وہ وہاں سے نقل رہے تھے۔ معربی پھر مجمی کرر کرمناوں گانسیں۔ میں ناما تھا۔ معربی پھر مجمی کرر کرمناوں گانسیں۔ میں ناما تھا۔

المسیمی وقع می کد کرمناوں کا میں۔ میں غلاصا۔ ہر رہنے کی قدر حیثیت و مرے رہنے ہے الگ سسی ممرضروری وقی ہے۔ ایک رہنے کو جوانے کے لیے پہلے کے کسی رہنے کو کنوارینا محقومی و ضیرے۔"

ورسوم جارباتقاوران کی گاڑی کا چھاکر رہاتھا جرور چو تک کیا۔

" المسيفل \_ كيون؟" أيك بدا ساكيون اس ك

''ہو گا گوئی جان پہان گابندہ ایڈ مٹ ''شاوم پر گو بھی تو ہر کسی سے خلوص آور محبت کی ڈیٹیس بوصائے کی عادت ہے' ہرانستے بہنے چلتے بحرہے فخص سے انہیں انسیت ہو جاتی ہے۔''

وه گاڑی۔ امراکلا اور فاصلے کان کا تعاقب

رے اللہ میل علی کا الدول فے کوریٹر ریس مطلق ہوتے

ایک داکنراود کی کرکارا قبار " داکنز معید آجی شاه میرامیری آب سے اپنے

او ال إدالو مرجري كاكيس عن مي من مير الدوكي الماسية الب على كرميرة ووم عن المصيرة على الس

چەرەمنىڭ ئىل آپ كىياس آيايول. داخم نىنىنىڭ كورلدورىش ئىدىم برنسادۇ كىياسات نىگ دىيا قىلۇردارىتىن ئىرى بۇي دۇنى كونى لاش تىخى جى كا

سروں و حقیق الراض ب ہوا ہے۔ اللہ کوٹ کی جیب میں سے منگریٹ کا پیکٹ ٹکالا فل

"سوری مرااسوکگ الاؤ نمیں ہیٹال بیں۔" اس کے کپکیاتے ہاتے ہولا کٹرے شعلہ و کھانے والے تھے ٹیکدم ہے جان ہو کر چھرے کر گئے تھے۔وہ تیزی سے ہا ہرانکا اورا بی کارکے کھے دروازے یہ ہاتھ رکھ کر و مخط کرر کے تھے۔وہ سب باول میں مکن رہے اشاہ میر آصف بائی کے بعد اب عائشہائی کی شد مت داری کر رہے تھے ابو فرائش منہ سے تعلی مورا" پوری ہونے کی تھی۔عائشہائی بھی جران تھیں۔ وہ اپنے دھڑنے سے فرق کر دہے تھے کہ دائم کو

وہ اسے وہ رہے ہے جریج کروہ سے کہ وہام او شبہ ہوا کہیں مثلہ میر آج کل باقد کی صفائی او نہیں وکھانے گئے 'دل کو تسلی نہ ہوئی او ان کی غیر موجودگی میں اس نے ان کی الماری کونگل ڈائی۔ تب وہ کا اکارہ کیا آمنہ باجی 'عائشہ اور منج اجی کے ہام کے منی بائس سے متعامی کا کشہ اور منج اجی کے ہام کے منی بائس

ر محے بھے اتناص لیگ کیے ہوئے اور ہرہائی میں انہی خاصی رقم سی۔پتانتیں دہ کب سے رقم جع کر رہے تے اور اب شادی کے بعد بھی یہ باکستر خال نمیں ہوئے تھے۔

''کیوں شادی کے بعد آپ میے کیوں جع کرتے جی؟'' دات گے اس نے پوچھاتووہ مسکرا کرور دیشانہ میں ک

المبعض بین بیار آن سازل جو آب این می بات به خوش بین بات به خوش جو جائے ورا آن سازل بو آب این می بات به خوش جو جائے ورا آن می بات بر روفتر جائے والا آبزی بروا آن کسی طبیعت جو آن ہے ان کی۔ آئر آوئی ان کی بروا آئری کی بازل کے بینچھے صرف لفظی یا تجرم بری طبیع انتخاب اور مملی دو تول وال کے انداز ب

نااو نھارہ تا ہے اور جب یہ او نھارہ تا ہے تو مجھواڑی کاندر کامورال بھی او نھارہ تا ہے۔ اختادات اور اس پھران کے انجے ہے اور یہ ہے چھلایاں اور اس ان کی آنھوں کی مسکراہٹ من کے بوٹوں کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ خوب صورت ہوتی ہے اور بھی میں جانبا ہوں کہ ان کے اندر کی توکی ہے ووت بھی میں جانبا ہوں کہ ان کے اندر کی توکی ہروات

ان الراموج بن شاہیں۔ اس نے آن اور کا اس نے آن اور سے
ان طرح سے سوماتھا اور ای بھی بست فیب می گئی
ان الماری ایک آباد کیا جاتا ہی ایک کا ایک کا

متكرابث اس مح ہو نول پر در آئی چراہ وہ دان إد آيا جب ايك بمت دين طالب كوش كي دهوم راس النات كماقد " جھے سے محبت كرتے ميں واس كے ولس لاكر دي- من اني حيستاس كالجيم يهت شان ارجابنا اور شاه ميرود برتك ال الى س ل بيض تع جم وہ اسائنٹ کے لیے صرف منہ بلا دیتا اور اس کا اسائنين في بغير محنت كونت ير تيار مو يا بل يراور بات تقى كدوداس عدور دوك تصدان كاموياش بن آناراول كو الكيدور ال " محبت کا چکرہے۔"اس نے جان کرافس بھائی ك سامن كما وان قادور فروري كريس اشر كوير مح الكهات آم نعي بوهمي تحي التخالج من مو نعور شي من اليابو بأريقاب شاه مير بهت مجهدارين-" بولائكم شراس تواره لاك كرسانه السيامية كومزيد فسيس ركه عنى- يحص شاد بسوز كى بات ماناى اللي علي الحافل كالعدف الماليانا ى من جانب قدار إلى ط موكيا - والم الحل مفة ے پھر اسلام آباد جارہا ہے اسٹ اس کے کھر وروشنا الدير عورب كالكائ الى كال على بر " مت جاؤتال!" وو كمرے ميں آيا توانسول نے ان كالقه بكو كروت سه كما اليالالعلب شامراجي والزع مار م كدورك م ص مانا والي ويماسي مد مين كر عين كي- المهمول في التي تعر الورواع بسوير كى أكفول شرا چىن سەسموسا مرا كوم كيارو جس مريس فعالان جي انسان فطريّا" نه جي ووسب جى مصلى "تعوزا خود فرض بوي جا ياب-من ممارك الفركياكول كالأجيل-" "كيول كالج مين أو آب كي لؤكيول مين بزي دهوم ہے جمرہ فی از کی راقبہ بھی وہے۔"

اس نے کمرے کرے سانس لیے تھے کر آنسورک ی و گازی ی مائیذی کے کیا قالی بقرر مند کر کتے ى مظراس كى نظرول كم سامن جرك تقدومانى على واخل والقالور شاه مراس كركي لزرب تق ين أكروام شامل تعين بو كالركث بن وسي جھی شمیں تھیاوں گا۔" والوارام بعياكي وفك البلاعك الولك بكوبهي ا فين - آب بلاد به ضد كرت مي -" " نه ہو کھے بھی اچھا محریہ میراشیرے جمل میں مون گاول په يو گاجمل په يو گاويل آف کورس يس يش چاچ ! آپ چکو جمي کمه ليس مهم دائم جمالي کو سی ملائم سے ایک و تبلید کیلے بی الی الی بات دان برای باوساف فی بات بی الی بم ب الكايس الكات بن دادوجان أورل جان كو-" الوكيا بوايار أيجه بيا بوكرسيات وان يخاك موت كيافار بالتحث بالانظر أجات بي " كيمي؟ أب كويد كيم بالبرسات وان بيس John Jag Balling "الك كامياب سيامت دان يا دور كريت وي دوراً ے ایس کنا ہمدری او تواولوں یا تھ وجو آرست اور جب پکز د حکز شروع او تو مسکین بن کرانگی حکومت عی میٹ لینے کے ہے مارے والے جرائم اور الهاش كالميد مندو مول يروال وي "إلى توجر من أب كنت إلى يه قال المبارين-" "اليارالالاعامان المالين عاليل عد" ال كي من المعالمة المعالم الماروجية عن م موضيها المين عين المواكر فودالك مويا الحالجة في جان أورد اود جان اذراور وجها في خت كيم مماجان ا ولا الراوا ورافر الم المرا أعرا على ال اے کا کا کا معدواد کے انگلاب شاوم کے لڑکیوں عى مقول دين عرف إمانة

حساس ۽ وڻا ضروري ہے اوروو هي ۽ واپ-" وسوشل درک کوئی کام نسی ہو باکھیے ہوی بجال کو آھے جل کر کیا کھلاؤ کے سوشل ورک کی بریانی یا سوشل درك كي شهرتين؟"شاه زيان جاچو كا غصه ديد في تحااور شادس وزكوجيه أيك ومء يكه ياوتيا قعام وجه اس بارتهمارا الكرامزي بينسنايهي ناممكن قعا ووتو راسل صاحب في محص فون كرايا اور من في "جيفنڪ كيول كروائي تقي ؟"اس وال مائ "إينا جكرة يروب رباقياس في كما وكي رالم نه او اے میں لیے بوٹیاں بنوائی اور نگ کیا کام سے م اس نے تو مند میں لگا مرومرے اسور مل نے د کچیں دکھائی تو میں نے وہ ساری پُوٹیاں وہاں جلا دیں لوك ايك يُولى كے مورد يا كرے تھے ميں في مكاك ددي من دے كري أفث كالياف ي كانى يك ب بن ، قر بكا بكا موائد من سے افرد والم يكى "اعت برنس مائيز أكب بي او ك شام مير-" المراع على خاموشي تقي- أمي أو يكير سوجه ي شيس را "اليمالة بيرالي أنيا كاحقه بمناكون ما موشل ورك شاہ میرنے شرارت سے دیکما" ویکھاا تن بای للب سے مختر مواد أكوانا أما كلمرة كروانا أجم جان ير كليا كملية او بحياش عك وينيانا موشل ورك المبلئ - وادوجان کی چی نکل کی تھی۔ "انسی کی مدر کرنائیلی کی ہے باباہ" رسان میں کیاگیا ' دوسیب کرے سے اہر چلے کئے۔ شاہ میروینی میشے رے انگردام امراکا قا۔ شاوس زگار کردے تھے۔ و و کورے میں ال الماده كذا الركياب السامات

امیں نمیں جانا تھی رانیہ شانیہ کو۔ میں اس سے ہاں صرف تمارے وس کینے تے لیے کیا تھا گر وں سر است مع کردا۔" بدلیز نے مدف مع کردا۔" "جمرہ میل جرزونس کمال سے آتے رہے؟" وائم جران والفاظرشاه مركى كريغ طي محد تق " جرے لیے میں کھے بھی کر سکتا ہوں میری جان۔" برمعالمے مرفرائش ران کا یی دواب ہو آ فحالوراب دوركي كحابغير يطرهمني تضاتواس كماندر يه فقروتمني شرارتي يج كي طرح دو تراجر باقعام " بهت تفك كيا بول يارسوك دي- " يوده إلما تھا ہو پھراس نے سارا سال سنا تھا اور پھران کی تھرہ وُورِين آئے بر کھر میں کتاب کامہ ہوا تھا۔ هروهن جاتے ہویا گھاس گھودنے؟" معرف جاتے ہویا گھاس گھودنے؟" "الوك كي و تلمي جمع كرف\_" ووشاه زمان جاجه كى إن كالركي بغير بوك اورند جائي بوث بلى اس کی ہمی چھوٹ تی۔ وك كي او تليس في الرائ كامطاب ؟ والم إي " يه الأ أخ كي أنظاميد ي يا بعضيار خالد المشيح اس لے جاتے میں یا باعث \_ اشار ان می فصے ہے اجازه أبيا انقاب كالصور فين بسياة أيك اون رشاہ میں آتم وان جوں کے لیے رول مال اول او ال المراجعية من عليه الله إيضة في ال المي المحامر أيك ناالل July Sport Thorage " مح كوشل ورك كاشون بي جو ب المين ہوتیں یہ بڑھائیاں موشل ورک مے لیے انسان کا

ظفر ہمائی نے اوھراُوھرو کیا اور پولے "میرے
ہاں ایک منی ہائی ہے شاہ میررد ذکے ہیے وہاں تی
گوانے میں جمرا ہے اسٹوؤنش و فیرو کی مدرکرتے
میں جنمیں چیول کی ضرورت ہو تکراس کی جیب
اجازت ندری ہو اوہ کم تعرف والے کھرانے کے بچول
کوکرائیں اورد کھر جی میں متیا کرتے ہیں۔"
سان ملس جو کر نہ ہم ایک کر جو میں ماآل

" بو کلیں جمع کرنے سے اس رقم جمع ہو جاتی ہے؟" اس جرت بولی-

الله نهیں عشار میرائی پاکٹ منی کا ایک اچھا خاسا حصر بھی ڈالتے ہیں چھرہم سب دوستوں کا گروپ بھی اس میں حصر ڈالٹات موالب تک اچھا خاسا کام کر بچھے ہیں۔اس بار پر نہل سے مل کر کائی میں ایک پیڑ کے سائے کے اپنا کیمن بھی لگا ہے۔ چھپلی کا سوں سے پر الی کتابیں او حمی قبات میں کے کر ضرورت مند اسٹوڈ تنس میں تقسیم کرتے ہیں دہشر چر تفریب کھو۔"

"امیما"ت می برخیل صاحب نے بایا جان کی باؤل پراتی جلدی شاہ میر کو معاف کردیا تھا ڈکرنہ پیر سیل صاحب بہت انبان دار اور سخت کیر پر کنیل مضمور منہ \*\*

الکیس جارہ میں بالن کی بدی بدی آگھوں نے اس کے ضدخال کو آشائی سے چھوا کروہ کھ مرے تعلقا میچی کی تیز بھی ختم ہوگئی ہے۔ بالی چھوٹے کچے اس سے کیا سیکھیں ہے؟ نیلو فر کھیک کہتی ہے، واقم اس کے ساتھ رہاؤیہ بھی گڑنہائے گالور میں نے اپنے بینے کے حوالے سے بہت ایکے ایکے خواب میکھے ہیں۔ " دیکھے ہیں۔ "

والاجان مرجما كرده محدوم مرد والاجان مرجما كرده محدد ومرد والاجاماء كانج كاليك الزكاشاه ميرس بمت زياده ريشه محملي موكر فل رياقيا-

می اگریه شاه میر! اگر آپ ای جیشگ اسکیندل سے جھے نہ بچائے قرمین ال آپ صدیب رواشت ی میں کر سکتی تھی نیا نمیں کیاسو جس تھی جھے شارت کنسارنے کی۔"

شاہ میرنے اس کے باقہ پر ہاتھ رکھا گیرزی ہے بولے "شکریہ تو تھے تسارا کمناجا ہے اگر تم تھے دائم کے نوٹس بنوانے میں ایملی نہ کرتے تو میرا جگراے میں نمیں لاسکا تھا۔" میں نمیں لاسکا تھا۔"

میں کہاں شاہ میر اساری منت آپ نے کی بھی ہیں نے تو صرف بوانسٹس بتائے تھے مساری کہا ہی کفالانا سب بالد لکسنا تصانا یہ توساری آپ کی منت سب "

والم اورا خاليده م بعلت الرئيات الأراق الأراق المراق المر

من المال على المال المالية

" پرو کے ال میا کرتے ہیں وہ روز ان چیول

ليني توازيت تيزضي كيها فعته كهال كالمعته مثله <u>بولے تیں تق</u> میریکدم بھاگ کراس کے اس ورث آئے ہے۔ "کیا ہو کیا ہے اگل ابھی واجھا بھا تھا۔" انہوں "شادميرابهي تك فناجي-"اس فان كاباته فاے كدوں ، كار رافايا قاراس فاله مير "آب كوائيا فيوعظار بيد" كالدهاج مردكا واقا وكس المين جارب بن سناكي اس نے تمرے کولاک کردیا تھا تھوں آبطی ہے کولیا " آپ الجي تک ففاجي جه سے "اس ب جط می اوانس اورے تھے۔اس نے ان کے پوری مین دے ہے۔ "اگر آپ شعیں رُکے تو میں دادی جان کو یا اول كنده ير أجميس ركزي تحيس اور شاه ميراون ره "جاؤ البناية شوق بمي يوراكرلو-"بيرسلا اور آخري معاز من کی ماراضی میہ ہوا کیا ہے؟ بھین میں الى جان ساتما خدي أبي ماس ميني ليناب خلايلاء وجالب مراب والنابراء وكياب تيري "آب في ولياعة إلى الله-"ووع الرا عاوت أبحى تك معين من "بل نواداپ دين هو گوي-" دو پيکاريا نها " مين موقع برساته چوارك والول اور التبارك تا مران كے سے راہ رك كردرد رہے گا۔ نے والوں کو میں کمیں شعب کے کرجا کا۔" "آب کو باے اگر آب کے تنش دیں کے وہم اں کی دھڑ کئیں آہند اہمند ہار مل ہونے گی تھیں۔ بدره منساجدوه بالل لحيك رويكا تعا " کوئی تجایث کیتے رہے ہوائیے موقعول پر؟" وہ مریانا کر تمایت لکال کرد کھائے لگا تھا۔ بيال كا آثري حبه تعافروه بهي بمي ضديوري اردائ كالحال بالبان الموال المواحمات آزا القابك شود بقود بوجايا كرا فيافصاور شيش ب "به قاعصاب کوری شیکس کرنے کی شبطے ہے ست النو M.G كى ب- اوث ورى آكده صرف لعل کی دھز کن بورہ جاتی تھی ابتقا ہراس کی طبی وروے كام جازا۔" انمول فات فورے لياليالور ومستما أشارا الكاللون كالمستلدان تكسير قرار قلب شاہ میرے سامنے ایسا کرنے کی ضورت بھی ضیں زیش آئی تھی اور بیاد میں اس کے کمر ریا تھا اور نیاد قر الْ آقَ الوادِ شاه مِيراً آپ كي جُكُه لُوني جمي بحي نسين بھاجی اس کے متعلق کوئی اپ ڈیٹ ممی کو دینا میناسب نیم اس محق تھیں۔ ان کے بیٹے کی مخود می " فيصيات أي لياؤ ترب وكماريا قال "ووفي ادر تھوڑی در بعد ہیشہ کی ملے دونوں ساتھ ہی تھے اورود کری ای کندری کو کی کے ساتھ شیخ " بيدوا تم م وقت ان كادم جملا كيول ينا لهرما ب"

الله المراقع المين المي



محے بغیر آھے ہوے حمثور۔

000

والمُ أيك نجله منوسط طبقه كي كلاس شادي جين شريك تعاادرات ايك بار پحر شرمندگي موري تھي اس فے شاہ میر کو کتا نظام مجما تھا اوکی کی شادی تھی اور شاه ميرات رُش من جموز كركمين بابرهم موسك تصے بوڑھی عور تیں اس کا شکر بیاد آکر دی تھیں اور وه شال خان كو ديكي ربا تفاجس كي آنكھوں ميں آنسو

" آپ کاجھائی بہت کمال کا آدی ہے۔اس نے جھے جیے فخص کو سد حاراہے کیہ صرف وہ بی کر سکتا تھا۔ میں بہت براانسان تعا۔ گھرے حالات کی دجہ ہے اتنا كرابواكام كرناقنا بجرايك أن تسادا بحائي لما مهمات بھی عام گا کے سمجھا وہ روز جمیں ملاجمیں حالات ہے لڑنے کے مخصت پولنے کے نئے شئے واستے بتا آگر هرراسته مشکل مهرراسته منهن لکنا۔ جب حرام منه کو لگ جائے تو محنت کرنے کو جی تمیں کر ما۔ بھارا بھی میں حال تحاہم قسمت کو اپنی ذمہ داریوں کو اپنے برے مونے کی وجہ سمجھ کر مطمئن رہتا وہ ہمیں ایسے لوگوں ك قصة سنا أجوبم ، بني في كزري وعدى كزارة تھے تکرحرام نمیں کھاتے تھے ہم اس کی باؤل سے ج جا اس سے ازیرہ ما ظروہ برا اوک تھا جم کو پرواشت کرتا ، وه اکثرانی عبل پر ادی صوص کی آنگ رکھتا جمیں ا چی خاصی بہ دینا مجر تممارے بھائی کے نام کی وجہ ے دیے رہا تعاد کرنہ ہوئل کے کمروں کامروس عملہ اور ڈائنگ بل کا مروس عملہ الگ الگ ہو تاہے محروہ معن ي في ملي ما مراها

والجوكزي ببغة كمااور ثل خان محفير علاقا "الم وان بحي وه اليه عي والمنك بل علا الحد كر والانتفاء أرافا الوالي المراز أمران المراز ازگی وهویز ربانها که اجانک عبایا میں وحلی چیسی از ک

آگر گھڑی ہو گئی۔۔۔۔۔ اليانام ب تهارا؟"

"كل-"اس كالبعد خاص فرنشنه كالقعا جارا وماغ بمكء أثياقا

"تم يهال كيم آيا؟" بم إس پر چيا تفاتيب بي روم نمبر7 کا آدی ہارے سامنے آگیا۔اس نے کل کود کی كرسوني بحالي-

ا ہم کو یکی جاہیے۔" اور اس کا یہ جملہ من کر ہاری آنکھول میں خون اثر آیا۔

ہم اس آدی سے ازرے۔ہم نے اس کارمار کر مرتمن نکل وا میمریم کل کی طرف مزے واس نے نفاب الروياجم في فعندي سائس لي بم في اس وقت

سوجا داري معصوم كل اس شمرك رائع كمال جائق ب جواشے بوے ہوئل میں آتی۔وہ کوئی اور لاگی تھی اورجب بم پجرے سنجل رہاتھا تمہارا بحائی یک دم ے سامنے آگیااور نرمی ہے بولا۔

" پهاپ دافقي گل بھي ہو سکتي تھي کيونگ جم بدن ب كر كتنے بردول میں كريں "جھی نہ جھی دہ الارے

محمرتکا راستہ ضور و بیمتی ہے ہمارے گھرے اندر واخل ہو کرہم پر ہستی ہے اور کہتی ہے اب تکرجاؤاڑ مکریکتے ہو کیوں بھول مجئے اللہ کی ہے توازلا تھی کو'

الله ك مكاقات عمل كو-"

ہم نے سنا اور ہم وبوارے لگ کیا۔ پہلی بار وَيُوكِي فِي إِلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُمَّا إِلَيْهِ اللَّهِ وَكُمَّا إِلَيْهِ الْمِلْ موجا أكر واقعي بيال محى دن كل كمزى جو اورات استعل كرف والاكوني اور كمينه آدى موسب تهماري بمائی نے مارے کدھے بریاتھ رک کرایک بات ک

تم يد كيول نهيل سوجة " مرازي كل بي اوتي تي گل بی ہوتی ہے معصوم مجورے جاری ہی۔ تم آق اس علاقے سے تعلق رکھتے ہو مجال کے لوگ عوروں کی عرب کے لیے جان کی بازی نگادیے ہیں اور علاقے توم کی خصیص نمیں کرتے 'سب عور تیں علاقے ان کا تعلق کہیں ہے ہو' تمہارے لیے قابل اخرام بي اور مي حماري اس جي داري كاغرور رباكريا ہے۔ وقور محی ہو جائے الماری پشت بر الارے پھان

> اس كے سأمنے آن كھڑا ہوا۔ "مراجع رفق بــ"

وه ایک بھمان کے ہوش رہیا چاہے بی رہا تھا۔ اس نے بھے مسکراک دیکھااور کما۔ "اچھا ہوا رفیق صاحب آیا ہے۔ بلیز میری

میں ' وحراہے 'یہ افسانوں ی بات نسی تمریش واقعی

جائے کا بل ہے کر ویجے کیو نکہ تن خلطی ہے میں مہیمیاکٹ کا والٹ انا ابھول گیا۔"

ہیں۔ میراتودہ حال تفاکہ سرافھاؤں توکیے اس مخص نے

ميراً كندها قيلاً-ميراً كندها قيلاً-

ہوئے دیں ہے۔" ہم اس دن بہت رویا تھا پھوٹ پھوٹ کر۔ ہم نے مرنے کی کوشش ہمی کی ہم تمہارے بھاتی نے ہمیں بانسوں میں لے کر روک لیا تھا پھر کھا ترام موت ایک پکا مسلمان نہیں مراکز ہا تو یہ کا در بھیشہ کھلا ہو تا ہے۔ موت سے پہلے تو یہ کرلی جائے تو وہ رب کا نمات سمجی مادیس نہیں اوٹا آ۔

بحائى جميل تمجى غيرك سامنے جيكنے اور ذليل ضين

م وعل میں بنگاے اور ہوعم کے مہمان کی ٹائی پر ہم پریٹان جے کہ تمہارا ہوائی یہاں ہی ہماراؤھال بن گیااس نے اس مہمان کو ایک وابو قلم دکھائی پھر سخت ورشت کیے میں بولا تھا" اگر تم نے اس معالمے کی اطلاع انظامیہ کودی توبیہ وابو قلم تمہاری ہوی کو بھیج وی جائے گی۔ میں نے ساہ و وضعے میں قبل بھی کر ویا کرتی ہے اور یہ بھی سناہے کہ تمہارے یہ سادے میش و آرام اور میا جی سناہے کہ تمہارے یہ سادے میش و آرام اور میا جی اس کی دولت کے مربون مقت سے۔اب ایس ایسالہ جمہیں کرتاہے ہتم یہ میش پر قراد رکھنا سیا ہے۔واک تواریا۔

میمارے بھائی نے است آرام سے مارا کیس حل کیاکہ ہماری آوکری بھی نہیں گیاور آن ہم اپنی خل کی شادی کرنے میں کامیاب ہوا ہے ۔ یہ سارا انتظام آور جیز سب تہمارے بھائی کے ٹرسٹ نے واہے ۔ ہم بہت خوش نعیب کہ است فرشت انسان سے ساتھ وشوار اور خالفت سے بھری ہوئی ہوئی ہوئی ہے تکران کے وامن دعاؤں آور جو بیس سے خالی نہیں ہوئے۔ انگران کے وامن دعاؤں آور جو بیس سے خالی نہیں ہوئے۔ ان وائم بھروز کی آ تھوں میں آنسو بھر آئے وہ شاہم کو ڈھونڈ کی اور الم بھری انسو بھر آئے وہ شاہم رقبی این معموف تھے۔ میں نوش معرف میں اس کے ساتھ رواتی رقبی این معرف تھے۔ میں نوش معرف میں۔ رقبی این معرف تھے۔ میں نوش معرف میں۔ را اور مرجری اس مال بھری اطار کے ساتھ رواتی

"به آدی صن مل آوی ب "دو کری بر میفای

المنتفل علي السالان

تخاکه ایک نی آوازاس کی ساعت سے حکرانی۔

اور کماننگی نے برائے تھے۔میںنے اس کاشارخی کارڈ جانبا ہے متفاوت کرنا کیا ہو آے کیہ جانبا ہے آگر آج و کھا اور اس کے گھر پہنچا وہ ہو اٹھا آدی اپنے گھر کے ہم اتھ بھر بھرکے دیں سے تو ہارا دنیاوی صندوق بھلے م او سربر سربر سربر ایستان می جگه بر سرمبز پیولول کی خاک رو سرمبز پیولول کی میکند بر سرمبز پیولول کی کیاروال بنین کی جمال می میکند کار سال میکند می اوشانی کرے کیاروال بنین کی میکند کاروال بنین کی میکند کرد چھوٹے سے صحن میں اداس میٹا تھا۔ میں نے اس كے اتحد من والث والوں حربت سے جھے و تھے لگا۔ و فيكريه إيناأكر تم نيه آئے توميري توشافت ہي هم گا اور ہم بحت سارے ولول میں زعرہ رو جا میں کے ہو تی تھی۔ میں کسی کو کیسے بنا مامیراکیانام ہے میں زندگی کے بہت سارے قسوں میں آن سے منے مینے اوران سے ملتے جلتے بہت سارے تصوں میں امتید کی "شاه ميرابت ورينين بوعني جمين-"إسية وكيامين واقعياس ملك كاشرى ووب بيرايك جمله رقص كرت شاه ميركائد هي باتد ركها- وه رك ك-ان کے گندی رحمت میں سارے جسم کا خون مجھ میں اٹک گیا۔ میں رونے نگا تھا۔ اس محض نے اشكار مار ربا تقا- بخار اوربه رقص دائم كولكان كا نمير بجراور برمه كياب " آپ کا بخار بہت جیز ہو گیاہے۔" وہ فکر مند ہوا مرانبیں رواکب تھی۔وہ تل خان سے محلے مل رب تے ریق سے اتھ مارے تھے۔ د آج کی تقریب میں جھے بادر ک*ا کر* آپ نے میری عزت بوهادی شاه میرصاحب!" فیق نے تشکرانہ دیکھا اور وہ ہس پڑے ہمیشہ کی بنيس توسب كى ما بنهى دوتى مين رفق صاحب! ورتب نے اپنی مصوفیت میں سے وقت نکالا کید واقعی برى بات ب وكرنه آج كل ولوكون كياس اين منت مسكران لكادرود كازى بين يضيه والم

ميرك إنحه من أيك كأرؤ بكزايا-" يمال كل عِلْ جائية كا- ميراأيك دوست ب اس کوسیلزور کر گیاشد ضرورت ہے۔ تیلری آپ کے کھانچاں ہے تم ہوگی تمرعزت کی ان بحرم کی اللہ کے م سے میں گار ٹی دینا ہول۔" میں افعالورا بی جیب میں ہے ان کا والٹ ٹکالئے لكائكروه والثان كياته من تحا " مجھے لگا اب آپ کوان پیمیوں کی صرورت مہیں تمهارا بحائي زورت فقهه لكاكربس وياض بإمرفكا اورأيك فيفيار والفف بتايا" ووجوبليك كاوى كمزى ہے تال ای فض کی ہے۔ بہت برط آدمی ہے بیس من موتی ساہ امیر غریب کافرق ضیں کرنا۔" كاطريطا أوه ميتال والابات كاجمي ويتص مكرموقع نهيل میں نے سرمایا اور ای رائے پر چل بڑا جس کا ملاسوه كفريس داخل وع أورات كاليك يح رماقعك رات تهارے بعالی نے بایا تھا۔ بہت قدر کرناس الكمال م آدم بن يرخوردار؟" "باجان! أيك دوست كي ممن كي شادي تقي-" "شام ے محلے ہوئے ہواوراب آرہے ہو۔ "نیاوقر بعابهي طلبلا كربولين غُلَب نبيل مير جران نے خيالات کا آدی ہے۔ پہ اور شاہ میرنری ہے بولے "شادی کے انتظامت یوی بدی با<del>کن فیمن کرنا علی ک</del>جی پرلیس کانفرنسیس فیمن کرمانچھوٹ چھوٹ عملی قدم افعا ماہے کیے بمى ود تكھنے مضيابا جان اس ليے دير ہو حق۔" " تم دائم كو كارف كاكونى موقع بالحداث جائے

على المال عام 100 المال الم

كون بول كما من واقعي اس ملك كاشهري بول-

نفسات كمار اردماقا

وہ جب ہو گئے تب میں نے سوچا تھا یہ م

مركوني شين كرسكنا-تم داقعي زعدكي كي خوب صورتي نىين ديناچاھيے" بدھيا بھاجمي تھيں۔ " بملا درے کر آنے کا مطلب بیشہ مجز جاتای شاه مير خيران اور دائم خوش هو ربا تفاجيه يه ساري الإجان الس آپ كي اور الان جان كي شهر ب تعریض ای کی جوری جول-جوبيه كمني تحاضيار من تعين آيا-" " پتاہے بورے بنیس دانت ہیں اب اے اندر مجی کراو۔" شاوميرخود كو ممزور محسوس كردب تصح النمين برا لگنا فعا اگر ان کی وجہ ہے ان کے الی جان یا پایا کوسٹمتا وه کان کے قریب گنگائے۔وہ جینپ گیا۔ نیاو فر یڑیا۔ وہ اس صورت حال سے بیجنے کے لیے کوئی بحابهي بدبيلاني لكين بشاد بسروز متكرات منك اوربابا معرىدالآر اقتباس موجى رب ننے كه باباجان فے فالوائك إوجعا-انسي يكدم سينے ساكاليا-ومتهيس بخار بورباب شاه ميرا "میں مجت اقامی نے سب کھ منوا واشرک " نہیں تو بایا بھٹی پر روٹیاں لگاگر آرہا ہوں اس لیے کرم ہو رہا ہوں۔" وائم چرہنے نگا اور بابانے شاہ میر کا زندگی نے جھ ہے میری ملی کی خوشبو رہتے تاتے ب چین لیے ہمر آج جب بھائی جی کی طرف کیاتو پورے گاؤں نے سمی دی دی آئی نیا کی طرح شت " نالا نق البينا باير بوانسشار الب-"شاه مير يحه لیا۔ ہر مخص شناسا ہر مخص ابناین کے ملا سب اِن نہیں بولے اور وائم نے سوچا دیجائی وہ شاہ میر کی ہیں ذمة داريوں كواحسن طور پر نبھائے پر ميرا شكريداداكر فيصدي كاني كرسكنا تودنيا اور آفرت دونول شيدهر رہے تھے جو میں نے شمر کی زندگی صنے کے ماہ جود جاتیں تخراجیے لوگوں کے ساتھ بیٹے نامجی تو تم کمال ادھوری اورلانغلقی کی تذریبیں کی آ میں۔اتھے لوگوں کو آج کل کون پیند کر باہے؟ کوئی آج بحالَ جي كاتون آيا تعالوه شرآرے تصريمال میں۔اوروہ پر کمال رکھتا تھا۔اس کیے خوش تھا بہت لے ایک بوے ہیتال میں ان کے ول کی والو سرجری ي دعائيں اس کا بھی احاطه کر رہی تھیں 'وعائیں جو می میں اس لیے بھاگا کیا اشاہ میرا واقعی جب رہتے قىمت قال مستقبل سب كجديدل دى إي-پ کے ارد کرد ہوں او آپ کو لکا بی ضعی ہے ہے اورده مرے پر تک بدلنے کے لیے تار کوا تھا۔ وہ باتی کھر والوں کی ظرح کفران نعت شمیں گرنا چاہتا تھا اور میں میچے فیصلہ تھا زندگی کا۔ مركل كوني توز سكناب يابيه مركل ثوث سكناب عربيه

> ترے جس طرح سے میری دعقد اریاں اپنے کور حوں رایس انہیں نہاتے ہے ان اب کے دول میں بھی زود رکھا والدال تا کی ایک تھے برائن ہرکوئی کر سکتاہ۔ زندگی میں رک اجمال اور کوئی جی سکتاہے کورونس میں رہتوں کی گا۔ داری جمان نا '

بیاریاں وکو ئیدانسان کے آندرالارم بجاویتے ہیں۔ میں بھی پہلی بارڈر کیاجاتی ہی کوخود شہرانیا ہوں اور اس وقت تمہارے سامنے کھڑا تمہارا بتنا شکریہ اوا کروں کم



